والرةا

الغانان في والمعدة المنطقة ال

والعرطبوا حلاظهر

ضيارامسران بياك شر ضيارامسران بياك ميزو لابورسراي - پايستان

#### جمله حقوق سجق ناشر محفوظ ہیں

> ملنے کے پینے ریمان میں اس م

ضياالقرآن سبلي كثيز

وا تا در بارروژ ، لا بور \_ 7221953 فیکس: \_ 7225085 و 1000 و 1000

نون: 021-2212011-2630411<sub>- قىلى</sub>: \_021-221001

e-mail:- sales@zia-ul-quran.com zquran@brain.net.pk Visit our website:- www.zia-ul-quran.com

### فهرست مندرجات

|     | • 4                                                      |
|-----|----------------------------------------------------------|
| 5   | كتاب كهاني (مقدمه)                                       |
| 21  | ديبا چرمنع اول                                           |
| 24  | نبوت درسالت كانظام رباني                                 |
| 46  | مدروشی تواب مجیل کربی رہے گی                             |
| 68  | جاراولواالعزم انبياء فيهم السلام كآبائ عظام              |
| 80  | جاراولواالعزم انبيائ كرام كي عظيم ومقدس مائي             |
| 126 | طهارت وشرافت كالتكم: بنوز جره وبنو ماشم كالماپ           |
| 147 | اطيب الآباء حضرت عبدالله رضى الله عند                    |
| 166 | انسانی تاریخ کی خوش نصیب ترین مال                        |
| 175 | دريتيم كى والده ما جده: يمثال متا                        |
| 195 | سيده آ مندم وَ مندسلام الله عليها                        |
| 215 | امهات رسول منطح البياني                                  |
| 226 | شعراء كانذرانه عقيدت بسيده آمند منى الله عنها كي حضور مي |
| 241 | سيده آمندا درمتا كامقام بلند                             |
| 258 | سيدهآ مندسلام الله عليهاكي وفات ابوا ويس                 |
|     |                                                          |

### بشجرالتوالرحلن الرجيج

## كتاب كهاني

ہركتاب كى ايك كہائى ہوتى ہے جو ہيشہ سننے سنانے اور بيجھتے ہجانے كے قابل ہوتى ہے جے بلكہ يوں كہنا زيادہ مناسب ہوگا كہ ہركتاب اپنى ذات میں ایك كہائى ہوتى ہے جے پڑھتا ہجمنا پڑتا ہے يا پڑھانے ہم حمانے كى ضرورت ہواكرتى ہے، اى لئے ہرمصنف اپنى كتاب كا مقدمہ يا ديباچہ لكھنا ضرور خيال كرتا ہے اس سے كتاب كى پجھنہ بچھ پہچان بھى ہو جاتى ہے اور صاحب كتاب اور قارى كتاب كے درميان ایك تعلق بھى بيدا ہو جاتا ہے جو جاتى ہو اور قارى كتاب اور قارى كتاب منظاب عبد وقت مصنف اور قارى دونوں كے لئے افا ديت كا حال ہوتا ہے گريد كتاب منظاب جو اك وقت مصنف اور قارى دونوں كے لئے افا ديت كا حال ہوتا ہے گريد كتاب منظاب جو اك وقت مصنف اور قارى دونوں كے لئے افا ديت كا حال ہوتا ہے گريد كتاب منظاب جو اك وقت مصنف اور قارى دونوں كے لئے افا ديت كا حال ہوتا ہے گريد كتاب منظر بھى ہوتا ہے ہواكى دونوں ہے ہواكى دونوں ہے ہواكى دونوں ہے ہواكى دونوں ہے ہواكہ دونوں ہوتا ہواكہ دونوں ہوتھ ہواكہ دونوں ہے ہواكہ دونوں ہے ہواكہ دونوں ہوتا ہواكہ دونوں ہوتا ہواكہ دونوں ہوتا ہواكہ دونوں ہواكہ دی ہونوں ہواكہ دونوں ہواكہ دونوں

یوں توسیرت طیب اور اسوہ حسنہ کے مختف پہلو وک کو ہمارے اہل علم اور سیرت نگاروں نے اجا کر کیا ہے اور اس میں اپنے اور غیر سب شامل ہیں چنا نچے اس وقت دنیا میں جس ہستی کے حوالے سے سب سے زیادہ لکھا گیا ہے یا لکھا جا رہا ہے وہ صرف ہمارے رسول اکرم سیدنا مصطفیٰ مانی نی ہیں! آپ کی ازواج وہنات اور آپ کے اہل بیت واصحاب رضی سیدنا مصطفیٰ مانی نی ہیں! آپ کی ازواج وہنات اور آپ کے اہل بیت واصحاب رضی اللہ منہم پراجاعی اور انفرادی کتا ہیں لکھی جا چی ہیں لیکن ایک ہمی ہیں جن کے ساتھ ہمارے اہل آلم نے انصاف نہیں کیا اور وہ ہیں رسول اعظم و آخر سٹانی ہی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ سلام الله علیہا! ان کا تذکرہ تو کتب تاریخ وسیرت میں ملتا ہے محرضمنی اور سرسری اعداد میں حالت اور مادر میں حالت اور مادر میں حالت کا مرتبہ اور مقامی ہو ہو جو بھی تھا نہا ہے المناک اور افسوسنا کے ہا۔ وہ ہو جھم ہوجی تھا نہا ہے المناک اور افسوسنا کے ہا۔ وہ مستعل جو تھا تھا ہا ہے المناک اور افسوسنا کے ہا۔ وہ وہ مستعل جو تھا تھا ہا ہے المناک اور افسوسنا کے ہا۔ وہ وہ سیدہ کے متعانی جو بھی تھا نہا ہے المناک اور افسوسنا کے ہا۔ وہ وہ مستعل جو تھا تھا ہا ہے المناک اور افسوسنا کے ہا۔ وہ وہ وہ مستعل جو تعانی جو بھی تھا نہا ہے المناک اور افسوسنا کے ہا کہ وہ وہ تعانی جو بھی تھا نہا ہے المناک اور افسوسنا کے ہا۔ وہ وہ تعانی جو بھی تھا نہا ہے المناک کر میشن سلام الله علیما مسیدہ کے متعانی جو بھی تھا نہا ہے وہ اللہ میں سیدہ کے متعانی جو بھی تھا نہا ہے وہ المناک کی میں سالم الله علیما

كا يمان اور بخشش كحوال ي علم الكلام كامسكد بنا كرلكها ممياليني ميدكمون تنع يأبيل جنت میں ہیں یانہیں۔میری رائے۔بیدائے میرا حاصل مطالعہ ہے، میں کلامی وقعهی انداز میں جتنی خشک بحوں میں یو کر بال کی کھال اتاری گئی ان سب میں سب سے المناک، بالكل ب جا اور بلاسب بحث يمي اور مجه بي يقين ب كداس من دشمنان وحاسدين مصطفیٰ ملی المی کابر اشرمناک کردار ہے محرافسوس توان علماء پر ہے جواس بحث میں صدیعے بردھ مجے مرحالات دسیرت کوفراموش کر دیا حمیا۔لوگ ان کے ایمان اورمغفرت کے قصے لے بیٹے اور عجب عجب جمارتیں فرماتے رہے محران کی سیرت اور مخصیت کوموضوع بنانے كى تكليف كى نے نەفر مائى ۔ ايك مصرى خانون سكالر ۋاكٹر عاكت نے اس كى كو يوراكرنے كى كوشش كى مكر انہوں نے او بیان افسانوى اسلوب ميں ام النبى سافي الم التي سافي الله الله الله الله الله الله ال سائه سترصفات برمشمل ایک مخضری کتاب لکسی باتی درجنوں بلکہ بیبیوں کمابول اور رسالوں كا موضوع يهي رہا كه ايمان تھا يائيس اور جنت ميں بيں يائيس والعياذ بالله! راقم نے ہمی چندسال بہلے ہونے دوسوسفات برمشمل ایک نہایت مخفری کتاب بعنوان "سیده آمنه "سلام الله عليها تحرير كي تحى جس كي كئي ايك طبعات ساحفه لا في ممني اور محبان وعاشقان مصطفیٰ سافیدی نیز نیر بنظراستسان دیکهااور بیند کیا بمراس میں سیده کی سیرت و مخصیت كے بہت سے بہلورہ محے تنے، ايك كى توبيتى كم عجلت ميں حوالے اور حواثى درج مونے سے رہ کئے، دوسرے بیکناب بہت مختر اور ادھوری کی تا ہم بیکی دور کرنے کی ندمرف آرزوتنى بلك يحيل كاعزم بالجزم تفاجو الله تعالى كفنل وكرم اورتوفق سے بورا موا-

اس كتاب كا اصل موضوع تو ظاہر بسيده آ مندسلام الله عليها كى سيرت و خصيت به محراس ميں منى طور پر حضرت عبدالله الذيح بن عبدالمطلب رضى الله عنها كى سيرت كا اجمالى فاكر بھى ہے، قبائل بنوز ہره اور بنو ہاشم كے ملاپ كا ذكر بھى ہے، اس كے علاوہ دوابتدائى متمهيرى ابواب بھى ہيں جن ميں ہے ايك نبوت ورسالت كا نظام ربائى ہے اور دوسر ب

باب کاموضوع رسول الله سنج المنظم کے لائے ہوئے کھرتے، چیکتے، پھلتے ہو لتے اور پھینے ہوئے ما دیان پر ہوئے ماکیر پیغام تن کا نقشہ ہے جو لیک فلود کا علی المبدین گلیا ہ تا کہ است تمام ادیان پر عالب کردیے 'کامظہر ہے اور بیسب اضافی حقائق اس لئے ہیں کہ اس کتاب کا اصلی اور حقیق مقصد سیدنا مصطفی سنج اللہ کی عظمت، رفعت اور آپ کی دعوت کی اشاعت ہے آگائی ہے، بیتو ہم سب جانے اور مانے ہیں کہ سیدہ آمنہ کی پاکیزہ سیرت اور بیاری شخصیت بھی دراصل سیرت مصطفوی کا اولین اور تا بناک باب ہی ہے بلکہ وہ بنیاد ہے جس پر سیرت و اطلاق نبوی کی عظیم الشان عمارت کھڑی ہوتی ہے اس لئے بیکاوش بھی سیرت طیبہ کا حصہ اطلاق نبوی کی عظیم الشان عمارت کھڑی ہوتی ہے اس لئے بیکاوش بھی سیرت طیبہ کا حصہ ہے اور اس کا شار بھی کتب سیرت یا کہ میں ہی ہوگا۔

میر هیقت میمی اگل ہے کہ الله کے تمام نیبول کی شرع اور دین بھی از ابتدا تا انتہا ایک ہی ہے جوالله وصد ولاشریک کے سامنے سر جھکانے کا نام ہے اور یکی لفظ " اسلام" کے معنی ہیں جواب ایک اصطلاحی نام قرار پا چکا ہے اواس پرقر آن گواہ ہے۔ (سورہ شور کی آ یہ ہی اس لئے آپ بھی ان انبیائے کرام میں سرفہرست ہیں جنہیں قر آن کریم (سورہ احقاف آیت 35) اولوالعزم یا فیصلہ کن عزیمت والے اور عظیم وجلیل رسول کہتا ہے لہذا نہ صرف سیدہ آ منہ سلام الله علیما کا ذکر پاک تمام امہات انبیاء کے ہم پلہ ہے بلکہ آپ کے دونوں والدین کریمین سلام الله علیما کے ذکر پاک تمام امہات انبیاء کے ہم پلہ ہے بلکہ آپ کے دونوں قد کر مجمی کیا جمیا ہے تا کہ مقام مصطفی سائے آئیل کے واضح تعین کے ساتھ ساتھ آپ کے واضح تعین کے ساتھ ساتھ آپ کے والدین کریمین کا مرتبہ ومقام بھی نمایاں طور پر معلوم ہوجائے ، اس لئے چاراولوالعزم انبیاء، مطرت اسامیل، حضرت موئی، حضرت میں کا اور حضرت می علیم العساؤت والتسلیمات کے دالدین کریمین کا تذکرہ بھی وقت اور موقع کا نقاضا ہے۔

جس طرح دیگرانبیائے کرام کے دالدین کا طیب و طاہر ادر تمام آلائشوں سے پاک مونا جا است مال السنت و الجماعت کے عقیدہ کالازی حصہ ہے (جیسے مثلاً قرآن کریم بیں مدکورہ بت گرویت پرست آزر کو حضرت ابراہیم خلیل الله علیہ السلام کا والدنہیں مانے بلکہ

تاويل كركے اسے ان كا چيا مانے بين تا كەجدالا نبياء موحداعظم ابراہيم خليل الله عليه السلام كوالدكرامي كوطيب وطاہراورتمام آلائشوں سے پاك د كيكيس!!)اس لئے جارابيعقيده ہے کہ سیدنا محمصطفیٰ احمد بہتی مالی اللہ اللہ اللہ میں کر میمین بھی طبیب وطا ہر اور تمام آلائشوں ے پاک میں! الله تعالی کے ان دونوں نیک بندوں کا عین شاب میں جہان فانی سے رخصت ہوکر الله تعالیٰ کے جوار رحت میں پہنچ جانا بھی ای پاکیز کی ،طبیارت اور معصومیت کا اشاره دیتا ہے، آپ کے والد گرامی حضرت عبدالله الذبح رضی الله عند باک طبینت، پاک باز اور بلند کردار قر لیش کے سین وجیل نوجوان تھے،ان ہے کوئی برائی ہر گز ٹابت مبیں ،الله تعالى نے انبيں اساعيل بن ابراہيم عليها السلام كى طرح" و نتح الله" قرار يانے كاشرف بخشا اورسواونث آپ كافدية تقاءاس كتورسول اكرم ما الميناييم فوشى سد فرمايا كرتے منے كم انا ابن الذبيحين " من دوز بيول ، حضرت اساعيل عليه السلام اور حضرت عبد الله رضى الله عنه کا فرزند ہوں' ۔ والدین کر بمین کا تعلق زمانہ فترت سے ہے اور نہ آئیں وعوت نبوی بینی ہے اور نہان سے جحو دوا نکار ثابت ہے بلکہ اس بات کے بھی شوامدموجود ہیں کہ حضرت عبدالمطلب رضى الله عندنے تمام آلائش شرك سے كنار وكشى اختيار فر ماتے ہوئے مسلك صنیفیت و توحیر پرسی اینالیا تھا اور ان کے تھم سے خانوادہ بنو ہاشم کی غالب اکثریت (سوائے ابولہب کے) مسلک صنیفیت اور دین ابراجی پڑل پیرا ہوگئی تھی اور کم سے کم سيدنا عبدالمطلب اورسيده آمندسلام الله عليها توان باهميوس بيس سرفهرست بيس جوند صرف شرك سے تائب و متفر متھے بلكہ رسول الله ملی اللہ میں بعثت سے بل بی ان كی نبوت برا يمان

راتم کاعزم بیہ اور بعض ایسے اہل علم نے اس کامشورہ بھی دیا ہے۔ جوخود بھی سیرت نگاری اور حب مصطفیٰ ملے ایکھیم کا درجہ نگاری اور حب مصطفیٰ ملے ایکھیم کا درجہ رکھتا ہے، کہ ذبح ٹانی حضرت عبداللہ رضی الله عندکی سیرت و شخصیت پہمی ایک مستقل رکھتا ہے، کہ ذبح ٹانی حضرت عبدالله رضی الله عندکی سیرت و شخصیت پہمی ایک مستقل کتاب کمی ہا گا تھا زسیدہ آ مندملام الله علیہا سے کرنا پڑا اور اس کی کی آیک

وجوہات ہیں، سرفہرست ہی وجہ ہے کہ مال کی حیثیت سے انہوں نے زیادہ مشقت اور تکالیف ہرداشت کیں، عملی تربیت، رہنمائی اور تھیجت وخیرخوائی سے ایپ لخت جگر کی رحمة للعالمینی کو پختی وجلائی بختی گرسب سے بڑھ کریے کہ الله تعالیٰ کا منشا بھی مال کومقدم رکھنا معلوم ہوتا ہے، نیزخود سیدنامصطفیٰ میں المجائے کے کہ اسب سے پہلے مال!"اس کے سیدہ آمنہ ملام الله علیہا سے بات کا آغاز کیا گیا!!۔

یے بھی ایک نا قابل انکار حقیقت ہے کہ اولا دکی پرورش ،نشو ونما،سیرت سازی اور تقمیر مخصیت میں مال کا کردار بنیادی اہمیت کا حامل ہے جب کہ اس باب میں والد کا کردار ٹانوی درجہ میں آتا ہے اور باپ کی ترانی وسر پرستی کے مراحل بھی بعد ہی میں آتے ہیں ،اس کے مقالبے میں مال کا کردار اولین مراحل سے شروع ہوجاتا ہے اور زیادہ اہم ہونے کے ساتھ ساتھ زیادہ مؤثر وخوشکوار کیکن مشکل بھی ہوتا ہے چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ تمام عظیم المرتبه جليل القدراوراولواالعزم انبيائ كرام كى يرورش اورسيرت سازى بس بهى والدكى نسبت والده كاكردارى ابم اور نمايال رباب، المعمن بين ان اولواالعزم نبيول كي امهات طیبات کا کردارتو نا قابل فراموش ہے مران کے آبائے طاہرین کا کردارنہ ہونے کے برابر تظرآتا ہے!ان عظیم وجلیل رسولوں کی مقدس ماؤں کے سبت آموز، شفقت آمیز، رحمت سے لبريز اورائتهائي برسوز وعظيم الثان كردارى بدولت الله تعالى كيد بركزيده بند الياب عبد طفولت کے مرحلے سے بحسن وخولی گزرے اور وہ بہترین تربیت سے سرفراز ہوئے، الناكى جسمانى كے ماتھ ماتھ وہن اور دماغى تربيت كے تمام بشرى ببلوالله تعالى كے نفل و حرم سے ایک مثانی سیرت و کردار کی مالک ماؤں کی شفقت بھری کوداور زہروتفویٰ کی آئینہ دارنگاه مشفقاندد كريمانه كے فيل سنورسنور محتے اور وہ نبوت ورسالت كا بارامانت الخمانے كے مرسطے ميں باقتى مسے كيونكه اس ميدان عمل ميں دوچيزيں دركار موتى ہيں توت وامانت اور موی کلیم الله علیه السلام کی طرح توی اورامین بنتا ان مقدس ماؤں کے حسن تربیت کا مرہون منت رہاہے! رہان کے آیائے کرام توان میں سے کسی کی تربیت جسمانی اور ذہنی نشوونما لیکن رسول اعظم و آخر می این کی شخصیت میں بی توت وامانت وو بیت کرنے میں تو امانت كے اسم باسمى سيره آمندسكام الله عليها كاكروارسب يرفوقيت اور القياز ركمتاب تاريخ انسانی کی اس عظیم ترین اورخوش نصیب ترین مال نے تواسینے دریتیم اور نبوت ورسالت کے عظیم ترین کو ہرتا بدار کی برورش ،حفاظت اور خیرخوانی میں سب پرسبقت حاصل کر لی ہے، ا ہے گئت جگر کی سیرت سازی اور روش مستقبل کے لئے بیمثال و بے نظیر کروار اوا کرتے ہوئے اپناسکھ چین اور تن من دھن قربان کر دیا! جواں سال وحسر تناک بیو کی کے باوجود جس هبر وہمت اور ہمدونت بیدارنگاہ شفقت ہے اور انتہائی ایٹار و بمدر دی کے ساتھ اپنے عملى كرداركومؤثر وكامياب بناياوه بلاشبه بيمثال وبينظير باوراس كاثبويت وه مكارم اخلاق ومحاس اعمال میں جو الله تعالی کے نظام ربانی کے بعد صرف سیدہ آمند سلام الله علیها کی شفقت بحری نگاه کریمانداور مادراندایار و بهدردی کے مرجون منت ہیں مید مال کی تظر شفقت تقى جس كطفيل مسبب الاسباب رب جليل في حصرت محمصطفي احريجتني ما فيانيج كو رحمة للعالمين كے منصب برفائز فرمايا، اسوه حسند ميں بھي سيده آمند كى جھنگ منرور نظر آئے كى اوربيه ماننا پر كاكه مال كى خدمت كوسب پرمقدم ركينے كا تكم دينے والے اور جنت كو ماں کے قدموں میں تلاش کرنے کی تلقین فرمانے والے رسول اعظم وخاتم ساتھ اللہ کو اپنی مرايارهت اورمجسم شفقت والده ماجدهت جو يحدمبسرآياس في ان كى سيرت سازى اور تعمیر شخصیت میں بنیادی کردار ادا کیا ایک ایسا کردار جسے بیال مصطفیٰ سان ایک جمی بھی فراموش ندكر سكے اور ابواء كے مقام پر مزار آمند كوسنوارتے ، أبيس يا وكر كے روتے اور اپنے محابه كرام رضوان الله عليهم اجعين كورلات رسب بيتى بماري أقام فينييم كي فقدرواني و

اصان شنای جس نے مال کے مرتبہ کوفرش سے عرش پر پہنچا دیا اور بیدا حسان ہے سیدہ آمنہ کا۔ تاریخ کی عظیم ترین اور خوش تعیب ترین ماں کا۔ ماں کی ممتا پر اور امت کی ماؤں کو بید احسان پیچانا اور ماننا ہے!!

الن سب بالول كامعقول تقاضا بيمى ب كدرهمة للعالمين ما يكيم كوايي سرايا ايارو ترين مال سے بين لگاؤاور بيار كالملى ثبوت يول ديا كه اين والده ماجده كى قبرمبارك كي بخر ورست فرمائے اور آتے جاتے اسین مجاہر صحابہ کرام کے ہمراہ مقام" ابواء ' سے گزرتے موسة اكثر اوقات مال كي قبر كي زيارت فرمائي إخدانخواستدادر معاذ الله إمعاذ الله إليكي تم كى قبريرى بركزنهمى بلكه احسان شناس كالملى جوت تغا! تاريخ كى عظيم ترين مال كا فرزند ارجندتاری انسانی کاسب سے برداانسان، اول وآخررسول من مان کی ان کی یادول کو تازه كرر باتعاايد بات آقام في المعلوم في اور فاعدان والول كى زبانى بار باس محك يقد كم ظمور ورد کی کے موقع پرسیده آمند بنت و بہب کی خوشیاں انہیں بلندیوں کے س آسان پرلے من حمي جب ان كالخت جكر بيدا موا تفااور انهول نے اپنے محتر م مسراور دشتہ میں سالے عمروالعلاء بالثم كم بيني عامرهبية الحدعبدالمطلب رضى الله عندكوخو خبرى سناكر ببيت الله شريف مه بلوا بهيجا تما اورنهايت بيتكلفاندا در يرمسرت ليح من فرما يا تما: الدالحارث! ديكي ساسكالونا كياانوكمااوركتناع بيب يجه اورانهول نے یو جماتھا:

> الوكمااور جيب بجدار ساس كم الحد، ياؤل، آكم، كان تو بين تا؟! سيده آمنيكا جواب تما:

خیل ایوالحارث ایک تو کوئی بات نیل! بس به به کدید جب پیدا مواتو ما تفاز مین پراور شهادت کی افزان ایرا و میرا کمرنورطی شهادت کی افزان کی طرف افتی نظر آئی تنی اور جب به بیری دنیا بس آیاتو میرا کمرنورطی نوره و کیااور میری دنیاروشن مولی \_

سردارقریش اورقائدی باشم معزت عبدالمطلب نے کہاتھا: بہو! فکری کوئی بات نیس! بہتو میرا' محمد (سطائیلیم)' پیدا ہوا ہے جس کی انو کی شان ہوگی اور وہ ایک ایسی منزلت پائے گا جونہ پہلے کسی عربی کونصیب ہوئی ہے اور ندآ کندہ نصیب ہو

> سیده آمنه کی آنکموں میں چک آئی اور کینے لیں: ابوالحارث! بیرتومیرا' احمہ' ہے جھے توہا تف نیبی نے بہی تام بتایا تھا....

اورعبدالمطلب في خوش اوراعماد ي لي دية موت كها تها:

ہاں بہو! تیرااحمرہی تومیرامحمر(ملی تیریم) بھی ہے!

والده اور داداکی به خوشیال سن سرقلب مصطفل پرنقش ہوگئ تھیں، پھر آئیس بہی یا دتھا کہ عبداللہ بن عبدالمطلب کا فرزند ارجمند مکہ تحرمہ کی جن گلیوں میں محومتا پھرتا تھا ان کی خاک آمنہ بنت وہب کی آنکھوں کا کا جل تھا، وہ بھی اپنے گئت جگر کواکیلائیس چھوڑتی تھیں جاکہ ہمیشہ آئیس اپن نگاہ کر بمانہ میں رکھتی تھیں!

مصطفیٰ سائی آیا ہے قلب و ذہن پرسیدہ آمند کے مبارک چیرہ کے اضطراب اور مسرت

کے دہ لیے جلے جذبات ہمی تقش سے جب بنوسعد کی عور تیں شرفائے مکہ کے فرز ندوں کو
دودھ بلانے اور کھلی فضا ہیں تربیت دیے کی طاش ہیں آئی تھیں! سیدہ آمند کی آرز و تھی کہ
ان کا دریتیم باپ والے قرشی بچوں سے چیچے شدرہ جائے اور بنوسعد کی کوئی خاتون جمہ واجمہ سلخ آئی ہم کوئی خاتون جمہ واجمہ سلخ آئی ہم کوئی ہر عورت دریتیم سے
سائی آئی ہم کوئی مرتی دکھائی دی تو اس وقت سیدہ آمند کے دل پر کیا گر ری ہوگی؟ خالیا
نبیس بلکہ اغلیا مبروہ مت کے کوہ کراں آمند بنت وہب نے اسے سہدلیا ہوگا گر ہماری تاریخ خبیں بلکہ اغلیا مبروہ مت کے کوہ کراں آمند بنت وہب نے اسے سہدلیا ہوگا گر ہماری تاریخ اس بارے بیلی خاموش ہے اور اس نے خاموش بی رہنا تھا اس لئے کہ حوصلہ واستقلال کے
بہاڑ بھی اف کی آواز بھی نہیں نکالتے ہاں بات بڑی مبر آزماتنی گر جو بہاڑ کا پکو بھی شہر ایک گاری میں میں اور کی آئی تھی ، بوسعد یک قسمت جاگ آئی تھی ، بوسعد یک قسمت جاگ آئی تھی ، بوسعد

كى سب عورتى كوشت يوست سے عبارت قريش بيے ليكئي تو طيمه نے دريتيم كوسينے سے لگانے کے لئے اٹھالیا اور یوں کوئین کی تمام سعادتیں سمیث کرساتھ لے کئیں تواس محسوس كيا موكا كيونكه ميدمعالمه كمى تمن ساله عام يج كانه تعابية واس بستى كامعالمه تعاجو پيدائش كاظ سے سب يہا اورظهور كاعتبار سے سے آخرى نى تعاورجن كنوركي فليق كائنات كالخلق كانقطرآ غاز تعارضاعت وتربيت كيالئے بنوسعد ميں جانے سے کے ریائے چوسال تک کی عربی سیدہ آمندسلام الله علیہا کے یاس اوٹائے جانے تک کے واقعات میں سرایا شفقت اور مجسم رحمت مال کا ہر ہر لفظ ، ہر ہر روحمل اور ہر ہر اقد ام حعرت محمصطفی احرمجتی سفیاتیم کے قلب و ذہن پرتفش تھا،سیدہ آمنہ فقط ایک مال نہیں محيل بلكه ايثار واخلاص اور شفقت و جعددري كالبك مجسمه تفاجس كاكام صرف قرباني، ہدردی ادراسیے گفت جگر کامنتنبل سنوارنے کی سرتا سرتؤپ تھی۔ بھلا الی محسن مال کی قدر شنائ كوكوتى بينافراموش كرسكات بي جه جائلكه بدينامصطفى ما النائية مول جنهول في بيول كي تمام سعادتون كومال كى ممتاسد وابسة كرديا اورانسانيت كى تمام خرخواى اور كامياني كومال ك و الماديا!

 دیکھا تھااورجس خواب کا تذکرہ آپ دعائے طیل اور ٹویڈس علیماالسلام کے ساتھ ملاکر فرمایا

کرتے ہے اس وقت آقا سٹا ہے آئے گئے کہ ویٹر بسے واپسی اور ابواء پی والدہ ماجدہ کی وقات صرت آیات کا منظر تو ضروریا وآیا ہوگا۔ جب ام ایمن کی زبانی یہود کے برے ادادوں کا علم ہوتے ہی سیدہ آمنہ سلام الله علیہا کہ کرمہ کے لئے روانہ ہوگئی تیں اور پھر ابواء کے مقام پر دم واپسی اپنے جگر کوشے کے لئے تیک تمناؤں، دعاؤں اور نصائح کے ساتھ رخصت ہوئی تیں! بیسب بچھ ہرئیک بیٹے کواپی من اس پرترس کھانے، آبیں بھرنے اور آنسو بہانے پر بچورکر دیتا ہے پھریہ نیک بیٹا اگر جم مصطفی احر بختی سٹان یا در محس نوازی کا اندازہ کرتا ہی مشکل ہے! آقا سٹانی اور محسن نوازی کا اندازہ کرتا ہی مشکل ہے! آقا سٹانی آئے کے احساس خم اور تجیر شاس کے لئے احساس خم اور تجیر شاسی ہمیں ایک سے عاشق رسول علامہ بھر اقبال کے مال کے لئے احساس خم اور تجیر جذبات تفکر کی یا ددلاتا ہے جنہوں نے اپنی والدہ محتر مہ کی یا دیش فرمایا تھا کہ:

کس کو اب ہو گا وطن میں میرا انظار
کون میرا خط نہ آنے سے دہے گا بے قرار؟
خاک مرقد پرتری لے کے بی فریاد آؤں گا؟
اب دعائے نیم شب میں کس کو میں یادآؤں گا؟
تربیت سے تیری میں الجم کا ہم قسمت ہوا
گر مرے اجداد کا سرمایہ عزت ہوا
وفتر ہستی میں تھی زریں ورق تیری حیات
میر مجر تیری عیت میری خدمت کر رہی
میں تیری خدمت کر رہی

 کے پاک اور مبارک سینے کی مجرائی سے المحفے والی بیآہ جو ابواء کے مقام برائی میں اور شیق ماں ، تاریخ انسانی کی خوش نصیب ترین وظیم ترین ماں ، کے فم میں اور سفر کی بے سروسا مانی میں ان کی وفات کے منظر برترس کھاتے ہوئے اور از راہ ہمر دی دل سے بلند ہوئی تھی وہ ایک آہ ان تمام آہوں سے برتر ، زیادہ اثر انگیز اور سب سے زیادہ تر پا دینے والی تمی جمآ دم کے تمام نیک وسعادت مند فرز ندوں کے دلوں سے اپنی اپنی ماں کے فم اور اس کے دکوں برترس کھاتے ہوئے بائد ہوئی یا قیامت تک ہوگی بلکہ بیآ ہ تو ان تمام دل دوز وجگر سوز اور مقید توں سے بمی زیادہ رفت آمیز و پرسوز تنی جوا قبال جیسے مال کے فرمال بردار و شخوار فرز عمر شاعروں نے اپنی امہات طیبات کی قدر کرتے ہوئے بلند کیس یا کرتے بردیں گے !!

اوردہ آنسو جوجہم مصطفیٰ سائی آئی سے اللہ آئے تنے اور جنہوں نے تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی وفادار وغمخوار آنکھول کورو نے اور آنسو بہانے پر مجبور کردیا تھا وہ مصطفوی آنسو بھی اللہ کے نزدیک ان تمام آنسوؤں سے برتر ، زیادہ رفت آئیٹر اور زیادہ جاں سوز تنے جوتمام سعادت مندا بنائے آدم نے اپنے خلوص ووفا کی ترجمانی کے لئے اپنی اپنی محن وشفیق ماں کے دکھوں برترس کھاتے ہوئے بہائے یا قیامت تک بہائیں گے!

بیآ دادر بیآ نسوکی معمولی انسان کے آنسونہ تھے اور نہ یکی عام تم کی مال کے دکھوں پر
ترس کا تیجہ نے بلکہ بیآ دادر بیآ نسوتو تاریخ کے سلم طور پرسب سے بروے آدی کی آ داور آنسو
تھے! بیاس نی اور رسول سائی آئی کے آنسواور ان کی آوشی جو اول و آخر الله کے حبیب اور
رسول اعظم و آخر ہونے کا شرف دکھتے ہیں اور جنہوں نے مال کے شرف واحر ام کوفرش سے
مرش تک بلند کردیا کی حکم سیدہ آمنہ کا حسن سلوک اور عظیم الشان کردار ان کے سامنے تھا!

مرزین قیاد کے ایک مقام "ابواء "کے اس منظر کو ذراجیتم تصوریس لا بے جوآج سے
مواجودہ صدیال قبل زمانے نے دیکھا اور تاریخ کی عظیم ترین مال کی قبر کے پاس بیٹے
اس کا دیکے انسانی کا سب سے بڑا آدی اپنی مال سے سر کوشیال کر دیا تھا اور اپنے دست

مبارک سے ادھر ادھر کرتے سرکتے پھروں کو درست کر رہا تھا! بیدایک الی جوال سال خاتون کی قبرتمی جوایک طرف تواسیخ جوال مرگ شو ہر کی جدائی میں دل ہی دل میں تو پی ربی تھی اور چوسال تک مسلسل بیڑب میں اس قبر کود کھنے جاتی ربی تھی جس نے اس کے حسين وجميل جوال مرك شوہركو چھيا ركھا تھا تكر دوسرى جانب، حوصلے، ہمت مبراور استنقلال كاكوه كرال بن كرايخ قلق واضطراب كوجمه وفت اسين اكلوت لخت جكراور دريتيم ے چھیائے رکھا تھا اور اپی تمام تر توجہات، اپی تمام تر صلاحیتوں اور اپی نظر شفقت کو ا بے فرزند عظیم پرمرکوز رکھا تھا تا کہ اے کوئی گزندنہ پہنچے اور اسے بیمی کا احساس تک نہ ہونے پائے۔اس پختد یعنین والمان کے ساتھ کہ اس کا بیہونہار فرزند عظیم کوئی معمولی قریشی بجينيس بلكهاس كم سيح خواب كى تعبير بن كردعا كالمليل ونويد مسيح كامظهر ومراد بننے والا ہے! اور اب وہ اپنی مال کے سیجے خواب کی تعبیر بن کر، دعائے طلیل ونوید سی علیما السلام کا حقیقی مظہراتم اور مراداولین وآخرین کی حیثیت سے تاج ختم نبوت اور تاریخ انسانی کا بے مثال و بنظير اور زنده و پائنده نموند بنت والى يبلى و آخرى حقيقى فلاى جمهورى شوراكى رياست مدينه منوره كاب تاج بادشاه بن نبيس بلكه شبنشا مول كاشبنشاه محى بن چكاس محرآج اس كتام دكموں كوخنده پيشانى سے كلے لكانے والى اورائے تمام سكھاس ير فيحاور كرديتے والى حن وسرا بإشفقت مال ال دن دنيا مل موجود بيل!

خدالتی کہے کہ ایے ش احسان شای اور لجہال ہی رحت کوا ہی ماں کے احسانات یا د آئے ہوں کے اور اس کے احسانات کا بدلہ اس کی خدمت کر کے ان احسانات کا بدلہ نہ چکانے کا خیال آیا ہوگا یا شدید احساس ہوا ہوگا اور ایک ورو بحری آ ہ کے ساتھ آ نسوؤں کا سیلاب اٹم آیا ہوگا یا یہ معلوم کر کے یہ کیفیت پیدا ہوئی ہوگی کہ عربحرتمام آلائشوں سے پاک رہنے والی جوال سال بوہ اور جوال مرگ مال جو بعثت سے بل بن اپنے دریتیم کی نبوت پر یقین وایمان کا اظہار کرتے ہوئے وم والہیں اسے دین تو حید پر ٹابت قدم دہنے کی آخری تلقین کرنے والی مال کو اللہ تعالی نے بخشائیں اور اب وہ کسی ناکروہ گناہ کی وجہ سے معاق الله معاذ الله معاذ الله يكرش آئى ہوئى ہادريكى كشفيج المذنين فاتى خداكو بخشوانے والا الله تعالى كامحبوب نى اپنى الى مال كواپ رب ہے بخشوا بھى نہيں سكتا اس كے خدانخواست الله تعالى كامحبوب كى آه اور الله ته ہوئے آنسوؤل ہے اپنى ماتھيول كى عظيم وجليل جماعت كو بحى دلانے اور آنسو بہانے پر مجبود كرديتا ہے!! مايوى پر درد بحرى آه نہيں نكلا كرتى ادر نہ آنسوؤل كے سيلاب اللہ تے ہیں بس چرے مرجما جاتے ہیں اور انسانی قوى جواب دے جاتے ہیں اور انسانی قوى جواب دے جاتے ہیں اور انسانی قوى جواب دے جاتے ہیں اور در بحرى آه اور ہمر دوانہ آنسوؤل كے سيلاب اللہ تے ہیں بس چرے مرجما جاتے ہیں اور تمان قوى جواب دائد الله ويكا تمام عظمتيں اور تمام رفعتیں ان كرزند آنسوؤل كاسب بيقا كرسيده كا خواب پورا ہو چكا تمام عظمتيں اور تمام رفعتیں ان كرزند ارجمند كے قدموں ہيں آپكی ہیں مگر آه! بیسب شان وشوكت د يكھنے اور اپنے احسان شاس فرزند سے خدمت ليف كے لئے وہ اس دنيا ہیں موجوزئیں اور بقول اتبال

سوچے اور یکھنے کی بات ہے کہ ایسے میں اپنی من ومر بی اور سرایا شفقت و رحمت،

تاریخ کی ظیم ترین ماں کا احسان شاس وقد ردان اور تاریخ انسانی کامسلم عظیم ترین فرزند
اپنی ماں کی تکالیف اور مشکلات یا خدمات جلیلہ کو یا دکر کے اور خود کو اپنی ماں کے سپے خواب
کی میں تکا گیا ہیں پاکراپنی ماں پر ترس نہیں کھائے گا، درد بھری آ و نہیں تکا لے گا اور

ہمدد کی کے آنسوؤں کا سیلاب نہیں بہائے گا تو اور کیا کرے گا! محرجیف مید حیف ہوتان

الل دانش پر جو والدین کر بمین خصوصاً سیدہ آ منہ سلام الله علیما کے متعلق بھی یا وہ کوئی اور

ہرزہ سرائی سے باز شرآ سے حالا تکہ خدا کے یہ نیک و پاک طبیب بندے دونوں میاں بوی

جوائی میں بی الله تعالی کو بیار ہے ہو گے اور ان سے جا بلیت کی کوئی بات بھی منسوب نہیں

چوائی میں بی الله تعالی کو بیار ہو گے اور ان سے جا بلیت کی کوئی بات بھی منسوب نہیں

پاک ہونے کے جوت بھی ملے جی ! نہایت ضعیف روایات اور بے حدموہ وم با توں سے

پاک ہونے کے جوت بھی ملے جی ! نہایت ضعیف روایات اور بے حدموہ وم با توں سے

وائی تام نہا و دانشوروں نے سیر تا مصلی ملے ہی ! نہایت ضعیف روایات اور بے حدموہ وم با توں سے

وائیت بریا و کی ہے ! یہ بڑے تاسف اور شرمندگی کا باحث ہے کہ مسلم اہل قالم خصوصاً سیرت

نگاروں نے سیدہ آمنہ سلام الله علیہا کے ساتھ انساف نہیں کیا بلکہ ان کی تی تلفی ہوئی ہے، لما علی قاری ، الله تعالیٰ ان کی تو بقول فرمائے۔ جیسے ہزرگوں نے بھی گتا خاضرہ بیا بیا اور حد سے مصطفیٰ سل آبائی روح پاک کواذیت پیٹی ہوگی اور عشاق دعبان رسول الله سلی آبائی کی روح پاک کوتو یقینا اذیت پیٹی اور ایک ایک بے نیازی کی می فضا پیدا ہوئی جس کے باعث سیدہ آمنہ سلام الله علیہا کا سی حق اوا ہونے بی تاخیر ہوئی! اب بھی مراہ لوگ باز آجا کی اور تلافی مافات کی کوشش کرتے ہوئے سیدہ آمنہ سلام الله علیہا کے حقیق مرتبہ و مقام کا اعتراف ہوجائے اور سیح حق اُق جمع کرکے ان کی سیرت پاک اور عظیم شخصیت کوشایان شان اہمیت دی جائے کیونکہ دیگر اولو العزم وجلیل القدر انجیائے کرام کی امہات طیبات بی تاریخ انسانی کے عظیم ترین رسول الله سلی آبائی کے عظیم ترین مال کی عظمت وشان کم کرنا وراصل مقام مصطفیٰ سلی آبائی کے عظیم ترین رسول الله سلی آبائی کی عظیم ترین مال کی عظمت وشان کم کرنا وراصل مقام مصطفیٰ سلی آبائی کم کرنے کے مترادف ہے والعیاذ باللہ! جب کہ سیدۂ آمنہ سلام الله علیہا واقعی اور حقیقت میں دیگر اولو العزم نبول کی امہات طیبات پرفوقیت میں دیگر اولو العزم نبول کی امہات طیبات پرفوقیت میں دیگر اولو العزم نبول کی امہات طیبات پرفوقیت میں دیگر اولو العزم نبول کی امہات طیبات پرفوقیت

سوال بیہ ہے کہ ہماری تاریخ نولی اور سرت نگاری یا کتب سوائے حیات نے سیدہ آمنہ سلام الله علیما کوفراموش کرنے یا ان سے اعراض کرنے کی جسارت کیوں اور کیے گا؟ جب کہ جوال سمال ہوہ نے اپنے لال اور دریتیم کی حفاظت، نشو دنما، تربیت اور خیرخواہی میں انہا کر دی تھی! کیا ایک خبر واحد کے ضعیف ترین ورجہ کی ایک حدیث ( میرا باپ اور تیرا باپ اور تیرا باپ ور درخ میں ہیں!) اتنامنی کام کرگئ؟ یابیہ ساست کا کھیل ہے؟ خلافت واشدہ کے خاتمہ کے بعد اموی ملوکیت و آمریت نے شورائی جمپوری مسلم فکر کے ہوئ تو نہیں ہملا دسیئے تھے؟ حتی کہ اہل علم وقل ہمی آزادی رائے سے محروم کردیے گئے! بید خاج راور باجر ہم کہ اموی عہد میں باسٹنائے حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت الله علیہ وغیرہ، بحیثیت مجموقی محکم ان طبقہ اور خوش الوگ اسلام کے ساتی انصاف، مساوات، جذب اخوت اور وحدت اور وحدت اور وحدت اور وحدت اور وحدت اور وحدت اسل انسانی کے نصور کوتو بحول ہی محلے تھے ذمانہ جا بابیت کا قبائی تصسب و تفاخر عرب وغیر

عرب کا اخمیاز اوردین کے بجائے دنیائی دنیا کی روش واپس آگئ تھی حتی کے صوبوں کے دکام مقامی لوگوں کے تول اسلام کو بھی ناپند کرنے گئے تھے کیونکہ اس سے جزید وخراج میں کی واقعی ہوتی تھی اور سرکاری خزانہ نہیں بھرتا تھا! ایک ایسے ہی صوبائی حاکم کو حضرت عربی عبدالعزیز نے سرزنش کے انداز میں فرمایا تھا کہ '' کم بخت! حضرت مصطفیٰ سائی آئی الله تعالیٰ کے دسول اور دامی حق بنا کر بھیجے گئے تھے مالیہ اور جزید وصول کرنے کے لئے مبدوت نہیں ہوئے تھے!!'' ایسے میں تاریخی سچائیوں کا دب جانا اور حقائق کا فراموش کردیا جانا تو آمریت کامعمولی سائنا خرائے ۔

چندسال قبل الله تعالی کی تو فیق اور بعض احباب کی حوصلہ افز ائی سے راقم نے "سیده آمنہ" کے عنوان سے جو کہاب کمی تھی وہ ایک نہا یت مختصر اور متواضع فتم کی کوشش تھی تا ہم اس سے والدہ ما جدہ سیدنا محمصطفی میں ان کی تن تلفی کا از الہ اور تلافی مافات مقصود تھی ، اس اس سے والدہ ماجدہ سیدنا محمصطفی میں انگر تی کی کے بعد چیش کرنے کا شرف حاصل ہور ہا ہے ، "کوشش" کو اب از سرنو لکھنے اور کمل نظر ثانی کے بعد چیش کرنے کا شرف حاصل ہور ہا ہے ، اس سے بھی مقصود صرف رضا اور شفاعت مصطفی ساتھ الی سے بھی مقصود صرف رضا اور شفاعت مصطفی ساتھ الی ہے اور بس!!

ان ہردو مقید تمندانہ کا وشوں کا کہ منظر اور پیش نظر بھی قائل توجہ ہے ہیں منظر کا ایک حصر تو " سیدہ آمنہ" کی طبع اول کے دیاہے جس آسیا ہے جو" والدہ ماجدہ سیدنامصطفیٰ منظیٰ این اسلم اشاعت ہے، اس کا دوسرا حصد ہیہ ہے کہ تج کے موقع پر قیام مدینہ منورہ کے دوراان جس راقم کے دل جس ہے آرزہ بیدا ہوئی کہ خواب جس زیارت مصطفیٰ منظیٰ این این کی موقع پر قیام مدینہ کی کہ خواب جس زیارت مصطفیٰ منظیٰ این این کی موقع پر قیام کے دل جس ہے اس کے دوراان جس رائط و آداب کے ساتھ شرف نصیب ہو (جومتھ دبار پہلے حاصل ہو چکاتھا) چنا نچہ مطلوبہ شرائط و آداب کے ساتھ چرمات دن کی کوشش سے بھی مراد پوری نہ ہوگی تو دل جس بید خیال کر رااور خمیر نے ملامت جومات دن کی کوشش سے بھی مراد پوری نہ ہوگی تو دل جس بید خیال کر رااور خمیر نے ملامت کی کہ "سیدہ آمنہ" کے چند صفحات الکھ کر ہے آتا مطابق آب خیار دیا دوں کی سکرین پر ان احرابیوں کا جمارت نہیں ا

جَاوَ بلکہ الله تعالیٰ کا احسان مانوجس نے تنہیں اسلام کی توفیق بخش ہے! پھر ندامت اور شرمندگی کے ساتھ مواجہ شریف میں خوند ابو برصد بق رضی الله عنہ کے سامنے دیوار کے ساتھ بیٹے گیا ۔ فنودگی کے عالم میں یوں لگا جیسے کتاب ' سیدہ آمنہ' میر ہے ہاتھوں میں ہے مگر جب آ کھ کھلی تو بچو بھی نہ تھا! راقم نے اسے اس موضوع پر مزید کا دش کر نے کا اشارہ سمجھا اس لیے چند نے ابواب کے ساتھ نظر ٹانی شدہ کتاب کا بیقش ٹانی چیش خدمت ہے۔ گرقبول افتدز ہے موروش !

ظهوراحماظهر 11-11-06

## بسمِ اللهِ الرَّحْلِي الرَّحِيْمِ

# ديبا چهن اول

حفرت آمند رضی الله عنها رسول اکرم مین آلینی کی والدہ ماجدہ ہیں۔ اس لحاظ ہے وہ تاری انسانی میں ایک عظیم میں ایک عظیم ترین اور خوش نصیب ترین ماں ہونے کا شرف رکھتی ہیں گئیں ان کی زندگی اور خصیت کوتھنیف و تالیف کی دنیا میں وہ مقام واہمیت نہیں دی گئی جس کی وہ متنام واہمیت نہیں دی گئی جس کی وہ متنام واہمیت نہیں اور جوان کے شایان شان ہے کیونکہ وہ سیرت طبیبہ کا نقط آغاز اور پہلا باب ہیں! بیرت تلفی کیوں ہے؟ تاریخ کے نا قابل فہم سوالات میں سے ہے! مصر کے عظیم باب ہیں! بیرت تلفی کیوں ہے؟ تاریخ کے نا قابل فہم سوالات میں سے ہے! مصر کے عظیم نامینا وانشور ڈاکٹر طاحسین نے تاریخ کوایک ایسے ارستو قراطی (ارسٹوکریٹ) دانشور سے تاریخ کوایک ایسے ارستو قراطی (ارسٹوکریٹ) دانشور سے تشہیدوئی ہے جو بہیشہ بودن کوئی قابل تو جہ بھتا ہے اور چھوٹوں کو تقیر جان کر نظر انداز کرتا رہتا ہے!

تاریخ اپنے صفحات میں فالم بادشاہوں، برحم وخوں خوار فاتحین حی کہ بددیانت حکومتی کارندوں کو بھی بوی خوش سے جگہ دیتی رہی ہے لیکن انسانیت دوست کارکوں، فاموشی سے تاریخ سازنتم کے اقدام کرنے والوں اور گمنام رہ کر بوے بوے کارنا ہے سر فاموشی سے تاریخ سازنتم کے اقدام کرنے والوں اور گمنام رہ کر بوے بوئی اور بے نیازی کا انجام دینے والے عام آ دمیوں سے اس تاریخ نے ہمیشہ بے دخی، چیثم بوشی اور بے نیازی کا برتاؤ کیا ہے، تاریخ کی بھی روش ہے جوجی شناس کی جبتو کرنے والے صاف دل اور صاف مولوگوں کے نشر تقید کا نشانہ بی ہے!

دراصل بیمعالمہ ہمؤرخ کے قلم کا! جوقلم دوراندلیش د ماغ ، انسان دوست دل اور بلندنظر آنکوک معاونت سے مورخ کی کی کی کی کی سکتا ہے! مؤرخ کا ایباقلم جب یہ کمتا ہے المؤرخ کا ایباقلم جب یہ کمتا ہے کہ '' تو وہ کہ '' تان محل کا بانی شاد جہان تھا'' یا ہے کہ '' نہرسویز شاہ معراسا عیل یا شاکا کا رنامہ ہے'' تو وہ اس وقت لاکھوں باجکواروں ، ہزمندوں اور اپنی جانیں گنوانے والے کمنام مزدوروں کی

حن تلفی كرتا ہے بلكه ان كى تو بين كامر تكب بوتا ہے!

اسلامی تاریخ کی روش بھی اس سے مختف نہیں رہی، ہمارے مؤرخ ایک تقیر سے موضوع پرتو معلومات کے ابارلگادیے ہیں جنہیں سمیٹنا بھی مشکل ہوجا تا ہے جب کراہم موضوع کا سرسری ساذکر ہی کانی سمجھ لیتے ہیں اور سنگدلانہ چشم ہوشی میں عافیت محسول کرتے ہیں، آپ کھون لگا ئیں، کھدائی کریں یا اگریں ماریں پچھ ملئے والانہیں جی کرسیرت نبوی سنٹھ ایا ہی اس سنگدلانہ روش اور بے دروانہ چشم ہوشی کی زد سے محفوظ نہیں رہ کی چنا نچہ سیرت طیب کے بعض نہایت اہم کوشے ہیں توروانہ چشم ہوشی کی زد سے محفوظ نہیں رہ کی چنا نچہ سیرت طیب کے بعض نہایت اہم کوشے ہیں داراقم اور مدنی عہد نبوی میں صفہ مجد نبوی تقیم محاشر واور تھیل امت میں مرکزی اور تاریخ ساز کر وارر کھتے ہیں اس لئے کہ بیدونوں تھی مقامات بچھ کرنظر مقامات نبوی کرناوں کی فتو جات، اموال نئیمت مقامات نبی کر جاری کی تربیت گا ہوں اور اسلامی تورائی اور عیش پرتی کوتو دل کھول کر جگہ دی ہے گرانیاں سازی کی تربیت گا ہوں اور اسلامی شورائی جہوری نظام کے مراکز کو بالکل فراموش کردیا ہے!

فراموشی ہوگی اور رضائے مصطفیٰ می آیاتی کا تقاضا ہے کہ بیہ ہے اعتمالی نہ برتی جائے '' تاریخ انسانی کی خوش نصیب ترین مال سیدہ آمنہ رضی الله عنہا'' کی شخصیت اور سیرت کے حوالے سے اس مخضری کماب '' سیدہ آمنہ'' کی شکل میں بیہ چند سطور حق تلفی کے قدارک کی معمولی سے اس مخضری کماب '' سیدہ آمنہ' کی شکل میں بیہ چند سطور حق تلفی کے قدارک کی معمولی سے اس کے طور پر چیش ہیں الله تعالی قبول فرما کیں۔ آمین ثم آمین!

اظہارتشکراوراعتراف حقیقت کا تقاضا ہے کہ محترم الحاج میاں محرصنیف، چیئر مین بی
او جی یو نیورٹی آف فیصل آباد کا دل کی مجرائیوں سے شکر بیادا کیا جائے کیونکہ موضوع کے
لاظ سے اہم مکر کاوٹن کے اعتبار سے اس متواضع کوشش کے اصل محرک وہی ہیں، جن کے
بارے میں بیسنا تھا کہ فیصل آباد کے وہ داڑھی منڈ ہے دلی الله ہیں اور میرامشاہدہ بھی ہی
بارے میان صاحب اس عہد جوائی میں بھی ایک سے عاشق رسول سائے ایک ہیں اور سیرت پاک
کامطالعدان کا مرغوب ومجوب مشغلہ ہے!

ظهوراحمداظهر ژین/ژائریکشرادارهٔ سیرت بونیورشی آف فیمل آباد

# نبوت ورسالت كانظام رباني

سيده آمنه بنت وبهب سلام الله عليهاكي ميرت ياك كيمطالعه اورآب كي عظيم وجليل شخصیت کے تاریخ ساز کردارے آگائی کا اصلی اور حقیقی مقصد یا بنیا دی غرض وغایت بیہ كدسيدنا ومولانا محمصطفي احرمجتني مالي أيتيم جس طرح اصلاب طيبه ي ارحام طاهره على تمام زمانوں میں پنتقل ہوتے رہے اور بالآخر اینے والدین کریمین طبیبین کے ہاں ولادت باسعادت سے کا کنات کوروش اور مزین فرمادیا، اس کے نفوش کی واضح نشاندی کی جائے اوراس کے ساتھ ہی میں ٹابت ہوجائے کہ تمام انبیاء کی بعثت ایک ایسے نظام ربانی کے مطابق ہوتی رہی ہے جواللہ تعالی نے نبوت ورسالت کے لئے مقدر فرمادیا تھاء ای نظام ربانى كے مطابق آدم عليه السلام سے نوح عليه السلام تك اور پھر ابراجيم خليل الله عليه السلام ے حضرت محد ما فیالیا کے اللہ کے مید برگزیدہ بندے میثاق ازل کے مطابق اپنے اپنے وقت میں دنیا میں تشریف لاتے رہے اور بیتمام بندگان حق بھی مختلف مراحل میں یاک اصلاب سے پاک ارحام میں ای طرح منتقل ہوتے رہے جس طرح سید تا مصطفیٰ ساتھ ایکیا تمام آلائشوں سے پاک منتقل ہوئے تا آ نکدسید ناعبدالله بن عبدالمطلب اورسیدہ آمنہ بنت وہب سلام الله علیما کے تھر میں تولد ہو مے۔ان سب کے آباء وامہات کمائزے یاک و محفوظ رہے، ای مقصد اور غرض و غایت تک وینچنے کے لئے نفذیم وتعارف کے طور پر میددو تمہیدی باب شروع میں لا ناضروری مجماعمیا ہے!

" " تاب زند وقر آن علیم" کی رو سے اس کا نتات کی تخلیق کسی اتفاقی عادشکا تیج نیس به بلکہ یہ اللہ تعالی کی مشیعت مطلقہ اور حکیمانہ تد بیر تحکم کی پیداوار ہے، اس کے ساتھ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس کا نتات میں احسن تفویم میں وحل کر اشرف المحلوقات کا لقب پانے والاحسرت انسان اس کا نتات کا مرکزی کردار بلکہ اس تمام قصہ کا اصل ہیرو ہے اور

اس کی تخلیق بھی ایک دقیق وتحکم ارادہ رہائی کا نتیجہ ہے، چنانچیقر آن کریم تخلیق کا نتات اور تخلیق آدم کے عبث ہونے یا یونمی وجود میں آجائے کے تصور کومستر دکرتاہے۔(1)

البذابية وسيح وعريض مردم وسعت پذير كائنات مو يااس ميل ود بيت رباني ك لامحدود جو بر د كھانے والا" بيرو" حضرت انسان مو، بيد دونوں بى الله رب العزت كى حكيمانه مشيعت ، مد برانداداده كا ب بها شكامكاراوراعجازتخليق بي، البته بيدلازم تفهرايا كيا ہے كہ بيه بيرو حضرت انسان الله تعالى كابنده اور مطبع بن كرر ہے، اس ميدان عمل ميں اپني صلاحيتوں كے مطابق جولا نيال دكھلا سے اور اسپ رب كريم كان مقاصد جليله كي تحيل كرے جواس في انسان سے وابسة فر ائے بيں۔ (2)

قصہ وجود کا نئات اور تخلیق انسان کا ایک مرحلہ تو وہ ہے جب آ دم کو پیدا کیا گیا، دوسرا مرحلہ الی بندہ خاکی کواس خاکداں پراتار نا اور میدان کمل کی راہ پرڈالنا ہے، قر آن کر یم ان ہر دومراحل کوا جمالی انداز بیل بیان کر دیتا ہے اور ازل دابد کے ربانی کر شموں کی طرح ان دونوں مراحل کے متعلق بھی کسی مفصل کور کھ دھند ہے میں نہیں ڈالٹا، البتہ تیسر ہے مرحلے میں میدان زندگی میں میدان زندگی میں میدان زندگی میں میدان زندگی کے متعلق کا بی اس میدان زندگی کی کمائی کے حساب کتاب اور جواب دی ۔ کے متعلق کتاب عزیز میں تفصیلی ہدایات موجود میں ، اللہ تعالی کے نظام نبوت در سمالت کا مقصد میں ان نقاصیل سے آگا ہی ہے۔

ارشادنیوی کے مطابق مید دنیا چونکہ آخرت کی بھیتی ہے اس لئے ازروئے قرآن کریم
الله تعالی نے زندگی اورموت کا بیسلسلہ صرف بیدد کیمنے کے لئے بنایا ہے کہ انسانوں میں
سے کون ہے جو بہال حسن عمل کا مظاہرہ کرتا ہے (3) اس دنیا کی عملی زندگی میں حسن عمل کی
فصل کا شت کرنا جا ہے تا کہ آخرت میں اجھے پھل کاحق وارتخبرے اس و نیا میں ابن آدم کا
عمل حسن عمل جو بھی کہلائے گا جب وہ الله تعالی کی مرضی اور منشا کے مطابق ہو، انبیائے کرام کی
بیشت کا مقصد الله تعالی کی مرضی اور منشا ہے انسان کوآگاہ کرنا تھا اس لئے نظام کا کنات اور
بیشت کا مقصد الله تعالی کی مرضی اور منشا ہے انسان کوآگاہ کرنا تھا اس لئے نظام کا کنات اور
بیشت کا مقصد الله تعالی کی مرضی اور منشا ہے انسان کوآگاہ کرنا تھا اس لئے نظام کا کنات اور
بیشت کا مقصد الله تعالی کی مرضی اور منشا ہے انسان کوآگاہ کرنا تھا اس لئے نظام کا کنات اور
نظام زندگی سے تریادہ اسم وہ نظام رہائی ہے جو بوت ورسمالت کے لئے وضع کیا گیا ہے اس

" اول وآخرای کهنه کتاب افتاداست!"

یہ بے چارے" خودگم کردہ راہ است کرار ہمری کند" کے مصداق عمل و خرد کے سمریت محدوث برکا نکات کے گوشوں میں بھٹنے پھرتے ہیں! دراصل ان کے ذریعہ اپنی اشرف انحلوقات کوراہ دکھانے کے کیشوں میں بھٹنے پھرتے ہیں! دراصل ان کے ذریعہ اپنی اشرف انحلوقات کوراہ دکھانے کے لئے رہ جلیل و جبار نے کوئی نظام بی نہیں بٹایا! با قاعدہ بی بختہ اور ہرتم کی فلطی سے پاک نظام ہدایت تو صرف نبوت ور ممالت کا ربانی نظام ہے! یہ نظام قادر مطلق کی گرانی میں انسانی قافلہ منزل حق کی طرف روال دوال ہے، اس لئے کہ بندگان حق سجانہ و تعالیٰ منج و تی ربانی کے تابع ہیں، وہ جران و مشتدر کھڑے ہو جانے یا ادھر ادھر بھٹنے کے بجائے ایک بی جست میں کا نکات کے آغاز و انجام کی خبر لے آئے رہے ہیں، انہوں نے علم آیتیں ، عیں آلیتین اور حق آلیتین کے تمام مراحل سے گزر کر قافلۂ رہے ہیں، انہوں نے علم آلیتیں ، عیں آلیتین اور حق آلیتین کے تمام مراحل سے گزر کر قافلۂ انسانیت کو ایمان صادق کے صراط متنقیم پر ڈال دیا ہے!

نیوت ورسالت کے تاج ہدایت سے سرفراز ہونے والی برگزیدہ ہستیوں، جن کے اول وآخرسیدنا محرمصطفیٰ سائی آئی ہم ہیں۔ نے دنیا کے انسانیت کوواضح طور پر سمجھادیا ہے کہ بید ہماری کا نتات لا محدوداور ہردم وسعت پذیر الله قادر مطلق نے ایک اشارہ کن فیکون میں موجاسودہ ہوگئ سے پیدافر مائی ہے اورای ذات پاک کے ای اشارہ کن فیکون سے بیدافر مائی ہے اورای ذات پاک کے ای اشارہ کن فیکون سے بی اس کی بساط لیب دی جائے گی یوں اس پرائی کتاب کا نتات کا پہلا اور آخری ورق

سائے آگیااوراس کے آغاز وانجام کی تھی بھی کیمادی گئی، بقول مولانا ظفر علی خان (5) جونسفیوں سے مل نہ ہوا اور عقدہ وروں سے کھل نہ سکا وہ راز اک کملی والے نے سمجھا دیا چندا شاروں میں!

سور حقیقت کل کروائع ہوگی کہ ہماری ہے سین وجمیل اور پوقلموں وسیع وعریض ہردم
وسعت پذیریا کنات نہ تو کسی اتفاقی حادث کا نتیجہ ہے اور نہ ہے جبٹ و بریار پیدا کی گئے ہے بلکہ
پیابراج وافلاک اور جا عرستاروں سے عبارت کا کنات رب جلیل و جبار کی مشیعت وارادہ اور
قدرت مطلقہ کی سیس تخلیق ہے جو تھیم وجبیر بھی ہے اور بصیر وعلام الغیوب بھی! اس کا ہم کام
مرا پا حکمت ہوتا ہے اور وہ ہر ہر بات کی خبر رکھتا ہے کا کنات کا کوئی کوشراس سے تخی نہیں اور وہ
ہر شے کا مجھے اور کا لی مل رکھتا ہے، وہ ہر تی پر قادر دمقتدر ہے، وہ صداور بے نیاز بھی ہے، وہ کی
کا مختاج ہوگائی اور سب اس کے مختاج ہیں، اس لا محد وداور ہر کوظر شغیر ووسعت پذیر کا کنات
میں جو پہلی ہور ہا ہے اور جو پھے ہونے والا ہے وہ سب پھواس علیم وقد بر کے علم جس ہے۔
میں جو پہلی ہور ہا ہے اور جو پھے ہونے والا ہے وہ سب پھواس علیم وقد بر کے علم جس ہے۔
میس جو پھواس کی قدرت مطلقہ اور طرشدہ ونظام کے مطابق علی میں آر یا ہے۔ دوی

یسب بجماس کی قدرت مطلقه اور مطیشده نظام کے مطابق عمل میں آرہاہے۔ (6) اگر حقیقت میں ہے اور اس کے حقیقت ہونے میں ذرا مجرمجی شہریں ہے۔ تو بھر بھلا

لولاک کی خاطر پیدافر مایا ہے! پیدنظام ربائی پختہ وتھکم ہے اس میں کوئی خلل اور تقعی ہے نہ کوئی ڈال سکتا ہے! ناتعی و ناکام تو فائی انسانوں کے نظام ہوتے ہیں! پیدانسائی نظام الله تعالی کے تعمل مہر جال میں نافذ و غالب نظام کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوتے! پیدفائی وضعیف انسان پیگان لیے بیٹھے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے منصوبہ کو عمل شکل دے رہے ہیں اور اس کے مطابق ان کا چلا یا ہوا نظام نافذ و کا میاب جارہا ہے حکم دراصل وہ الله تعالی قاور مطلق کے غالب اور قاہر نظام کے لئے رہتے بتارہ ہوتے ہیں حکم سیاست ان پر بہت دریمی اور آخر میں جا کہ کھلتی اور واضح ہوتی ہے!!

یہ جے کہ بیکا کات تن تعالی نے حضرت انسان کے لئے بنائی ہے گراس کے ساتھ یہ بیدا یہ ہے کہ اس نے اس انسان کوصرف اس کا بینا '' بندہ'' ہے دہنے کے لئے بیدا کیا ہے!'' است تقویم'' (بہترین سائے) میں ڈھلنے والی اس اشرف المخلوقات بستی کو تیخیر کا کنات کا تن تو حاصل ہے گرشرط یہ ہے کہ یہ کام الله تعالیٰ کی اطاعت وعبادت کے ساتھ انجام پائے ، کا کنات کی تخیر اور عناصر فطرت کو قابو میں لانے والی ہر کوشش اور اس راہ میں انجام پائے ، کا کنات کی کنات کی اطاعت اور اس کے اعتر اف بھت کے ساتھ اظہار تشکر اور گرمون و المحت والا ہرقدم خالق کا کنات کی اطاعت اور اس کے اعتر اف نعمت کے ساتھ اظہار تشکر کے رنگ میں اٹھے اور آگے ہوسے ، بصورت ویکر بیانسان کبروغرور کا لباس چہن کر فرمون و شرود کا روپ دھار کرا ہے تی ابنا ہے جنس اور اپنی تی دنیا کی جاتی اور ہربادی کا باعث بن شرود کا روپ دھار کرا ہے تی ابنا ہے جنس اور اپنی تی دنیا کی جاتی اور ہربادی کا باعث بن

لیکن سوال بہ ہے کہ تغیر کا نتات کے سلسلے میں انسان کو اپنی اس فرعونی اور نمرودی روش اسے کیے محفوظ رکھا جا سکتا ہے؟ رسالت و نبوت کا سلسلہ انسان کو اسی روش سے بچانے کے لئے ہے! اطاعت وعبادت اللی کا صراط متنقیم وہی ہے جس کی نشاند بی اور تعلیم کے لئے الله تعالیٰ نے اپنے نبی اور رسول قدرت خداو عدی کے تحکم و مربوط تعالیٰ نے اپنے نبی اور رسول قدرت خداو عدی کے تحکم و مربوط نظام کے مطابق مبعوث ہوتے رہے اور انسانی تحدن کو تیجے درخ پر آ کے بر حاتے رہے! ہوط آ وم کے مرحلہ میں ہی الله تعالیٰ نے اولا و آ وم سے بیوعدو فر مایا تھا کہ ان کی رہنمائی کے لئے آ

یہ نی اور رسول بھیج جاتے رہیں گے، حضرت آدم اور نوح علیجا السلام سے لے کرسید تا موئ کلیم الله اور عینی روح الله علیجا السلام تک الله تعالیٰ کے یہ برگزیدہ بندے قافلہ انسانیت کی رہنمائی کے لئے مختلف زمانوں میں مختلف مقامات پر بھیج جاتے رہے تا آ نکہ حضرت محمد مصطفیٰ احر مجتبی میں فیقین کی تشریف آوری کے ساتھ یہ نبوت ور سالت کا طویل سلسلہ کمل ہو گیا ، اس بحیل کا جو د ہے ، ایک محفوظ کیا ، اس بحیل کا جو د ہے ، ایک محفوظ کیا ، اس بحیل کا جو د ہے ، ایک محفوظ کتا اور نظام شریعت کا وجود ہے ، ایک محفوظ کتاب اور قابل میں بروت ہے! کو یا اس سلسلہ نبوت کا انقطاآ غاز اور اختیام دی چیں۔ (7)

"انا اول النبيين خلفاً و آخوهم بعثنا كمين كليق كاظير سب يهلا ني مول اوبعثت وظيور كرلياظ مرس سه خرى ني مول"\_

بهاری اس دنیادی زندگی کامعاشرتی نظام ایک توازن ، ایک تر از واور ایک میزان کا محماج ميرزازويا ميزان عدل وانعاف كى ترازو هيه أس ميزان عدل بس خلل سے انسانی معاشرہ میں بے چینی اور ایتری پھیلتی ہے، اس لئے اس میزان عدل وانعیاف کو ہر خلل سے محفوظ اور پاک رکھنا ضروری ہے، ای طرح ہماری اس لامحدود وسعت پذیر كائنات كانظام بحى ايك ترازويا ميزان كالختاج بيه اس ترازوكانام اعتدال اورتوازن كي ترازو ہے۔اعتدال وتوازن كا محاج بيظام كائنات بے مديخة اور محكم دكمائى ديناہے، كر مينظام معقد ياكره دركره مون كرماته ماته بدانازك اورد قق بمى بيزاكت اوريد دفت الركسي فلل ست دوجار موجائ توريظام درجم برجم موسكتا ب،اى كانام قيامت ب! مارے معاشرتی نظام کوظل سے بچانے اور فظام کا تنات کے احتدال اور توازن کو مرقرار ركعنے كے لئے شروفساد كے مناصر كا قلع قمع ضرورى تقاءاى شروفساد سے انسان كو باز ر کھنے کے لئے الله تعالی نے نبوت ور سالت کا نظام قائم فرمایا، بیانظام نبوت ور سالت بھی بهت دیش اور محکم ہے، اس کا ایک نظر آغاز بھی ہے اور نظفہ انظم مجی! لیکن نبوت و رسالت كابيد في اور حكم نظام محى الله تعالى ك حكست وتدبير ك تالى بهاور بهت طويل محى

ہے اور اس طویل سلسلے کو مرف الله على جائے ہيں (8) بس اس نے اتنابا ہے کہ ہرقوم، ہر عكداور برزمان كالتروي اوررسول بعيجار بإ (9) بتى كدآخركاروه نى اوررسول دنيا میں تشریف لائے جوتمام اقوام بتمام مقامات اور تمام زمانوں کے لئے ہیں اس کے کدوہ رسول ازلی بھی ہے اور ابدی بھی ، نبوت کا نقط آغاز اور مرحلہ کمال وافقتام الله تعالیٰ نے انہی كوبنايا ہے۔ بلكه بينظام كائنات اور انساني معاشره كانظام اس نے استے اس محبوب ني كے لئے بنایا ہے! اگر میجوب نی شدہ وتا تو وہ میکا منات کا نظام بھی شدینا تا اس کئے کدائی مجبوب نی نے تو کا تنات اور رب کا تنات کی پیچان کروائی ہے، اگر بیجبوب خدا نی ندآ تا توندکوئی خدا کو پیچانا اور نه کا کنات کی حقیقت کوکوئی جانتا پھر یونمی فرعون اور نمرود پیدا ہوتے رہتے اور خدائی کے دو سے کرتے رہے اس لئے کدانیانیت سے ای محبوب ٹی نے خداکی پہلےان كروائي ہے، اب فرعون اور نمر ووتو پيدا ہوتے ہيں محر خدائي كا دعوىٰ كرتے ہوئے شرماتے مِيں كيونكه عقل بالغ كامالك انسان خودكو، اپنے خالق كواور اپنے كردو پیش كى اس كا نتات كو المجي طرح بيجان چكاہے اور يمي كمال ہے خاتم الانبيا ورسول اعظم وآخر حضرت محمصطفی احمہ مجتبی می این این جوالله تعالی کے محکم ورقی نظام نبوت کے مطابق تحلیق میں سب سے اول اور بعثت عي سب سے آخر بين (10)! للذاسيده آمند سلام الله عليها كے لال كے مرتبدو مقام ہے آگائی کے لئے اس محکم و دقیق نظام نبوت سے آگائی ضروری ہے! نبوت و رسالت كابدازلي دابدي نظام رباني حيرت الكيز حدتك يا قاعده بمنظم ادرمر بوط هااس روے زیمن پراولاد آدم کا ورود یا جاری اس لامحدود اور جردم وسعت پذیر کا تات کا نظام قلاسفه مفكرين اورشعراء كے ايك كردو كے نزديك الى كتاب سى جس كا پہلا اور آخرى ورق كم بي مربوت ورسالت كانظام رباني جهال كماب زندكي اور كماب كاكتات كاولين اوراق کی نشاعری کرتا ہے وہاں اس نظام ربانی کا اولین وآخرین ورق بھی جارے سامنے يوں واستح كرتا ہے جس ير" اظهر من الفتس" ( العنى سورج سے بھى زيادہ ظاہر ) كے محاور ك كالمح اطلاق موتاب، السريوط مسلسل اورمعلوم نظام رياني كايبلا ورق لورمطني ماينيكم

کی تخلیق ہے اور آخری ورق ان کی بعثت وظہور قدی ہے! قر آن کریم اور ارشادات نبوی اس حقیقت کوروز روش سے بھی زیادہ واضح اور عیال کرتے ہیں!

اس نظام ربانی کا اولین نقط نور مصطفی سائی آیا کی تخلیق ہے، ای کے ارشاد مواکہ (11) "اول ما خلق الله نوری لینی الله جل شانہ نے جو چیز سب سے پہلے تخلیق فرمائی وہ میرا ٹوریئے۔

اوراس کی تا سیمر بداس ارشاد نبوی سے بھی ہوگئ ہے:

"انا اول النبيين خلفًا و آخوهم بعثة ليئ تخليل كاظ سے ميں سب يہلائي مول اور بعثت كے لحاظ سے ميں سب سے آخرى ني ہوں!!"

" كتاب زنده قرآن تكيم" ال اوليت وآخريت مصطفى المين الله جل شاف الفاظ من اعلان كرتا ہے اور الله جل شاندارواح من اعلان كرتا ہے اور الله جل شاندارواح انبياء كرام سے عہدازل ليتے بيں اور انبيں نظام رسالت كے اولين و آخرين نقطے سے آگای ديتے بيں۔ (12)

"اور (ازل کاده لحینا قائل فراموش ہے) جب الله جل شاندنے (اپنے ازلی اور ابدی
فظام نیوت در مالت کے لئے تمام ارواح) انبیاء سے بیع بدلیا تھا کے اگر جس جہیں (منصب
نیوت کے لواز مات) کتاب و حکمت عطا کروں اور پھر تمہارے پاس وہ (عظیم القدر رسول
اول و آخر) آ جائے جس نے تم سب کی نیوتوں کی تقد این (کرکے شان کو بلند کرتا ہے ) تو
تم نے اس پرائے ان لانا ہے اور (اپنی اپنی امت کے لوگوں کے ذریعہ ) ان کی مدد کرتا ہے ،
(رب العزت نے ) فرمایا: تو کیا تم اس کا قراد کرتے ہوا در اس پرمیرے عہد کا بھاری ہوجھ الحانا تحول کرتے ہوں ؟ الله
افحانا تحول کرتے ہو؟ (تب تمام ارواح انبیاء نے ) کہا: ہم اس کا اقراد کرتے ہیں! الله
تعالی نے فرمایا: تو پھرتم سب اس پر کواہ رہنا اور جس خود بھی تہارے ساتھ (اس اقراد و تا نید

تعست ورسالت کے پاند ومربوط نظام رہائی کے باب میں بیا مت مبارکدا کی فیرمیم

اورا بمان افروزشهادت ہے، اس سے رہمی واضح ہوتا ہے کہ الله تعالیٰ کے وہ برگزیدہ پیغمبر جومعرت آدم سے سیدنا سے بن مریم علیم السلام تک مبعوث ہوتے رہے الن سب کے ذمہ دوكام تعے: أيك كتاب وحكمت سے عبارت بيغام رباني كوخلق خدا تك كانچاتے رجنا اور دوسر العظيم القدررسول اول وآخر كاجهال كبيس اورجب بهى سامتا مواس يرايمان لاناء ا تباع كرنا اوراس كى تائد وحمايت كرنا، چنانچدان بندگان حق في اين است وقت مي اس جلیل القدراول وآخررسول اعظم من المنظم المنظم المنظم منظم المنظم منظم المنظم منظم المنظم منظم المنظم منظم المنظم ال اور تائيد وحمايت كا اعلان كيا- ابراجيم خليل الله عليه السلام في اس كى بعثت وظهوركى دعا فر مائی موی کلیم الله علیدالسلام نے الله تعالی کے اس تھم کا اعلان فر مایا کدوادی قاران میں اس جلیل القدررسول کاظہور ہوگا اور وہ شریعت کے ہزاروں قریسیوں کے جلومی جلوہ قرما ہو كا، وه رعب وجلال مين موسوى شان ليے ہوگا اور فتح كمه كا تاريخ ساز واقعدابيا بى تغالبيا ا كما الى فتح مبين تقى جس كى بشارت ملح حديد يقى اوراس ميس بدينيام بهى و يعديا مياتها كدانساني مسائل كاحقيقي حل صلح وآشتي اورامن وسلامتي بيس ينبال هيه ندكه تيروتفنك اور جنك وجدل بين، بيانك ابيا فاتحانه داخله تعاجو بيك وقت بيغبرانه وشابإنه شان كيه موسة تھا،مغتوجین تو قدسیوں کے فاتحانہ لٹنکر ہے لرزہ براندام نے کہوہ سب روم وابران کے فاتحین اوران کےسلوک سے آگاہ تنے۔ حمران فاتحین کے سر بجز و نیاز سے رب کعبہ کے حنور جھکے ہوئے تھے اور ان کی زبانوں پرجمد وشکر کے ترانے بنے! فاتحانہ فرور و تکبر کے بجائے ان کی پیشانیوں سے مؤمنانہ تواضع وانکساری جملتی تھی! بیدعب وجلال محمدی علی ما حبد العلوة والسلام تو موسوى پيشين كوئى كا أيك منظر بيكن سيدتامسي عليد السلام كى بثارت عظمي كاظهورتو پيشين كوكى كى طرح حرف بحرف بحى بالارآ فآب نصف التهاركى طرح روش بھی مسیدہ آمندسلام الله علیها کو بھی ہا تف تیبی نے " احد" نام رکھنے کو کہا تھا اور الجيل برنباس كے علاوہ سورة القف ميں بھي احمد ملي الجيام وارد مواسم ولادت كے وقت جس روشی نے ایے گروو پیش کومنور کرویا تھا وہی روشی ورفعنا لک ذکرک اسے عبیب

ال آیت كريمه سے بير بات مجى واضح طور پر ثابت موتى ہے كرحضرت محرمصطفى احمر مجتمل من الله تعالى كى محمت و تدبير كے مطابق نافذ و جارى ہونے والے نظام نبوت و ر مالت کامر عنوان اور نقطه آغاز مجمی بین کهازل بی بین ارواح انبیاء سندان پرایمان لانے اور تائد وحما يت كرف كاعبد كليا كميا تفااوراس نظام نبوت كي يحيل واختمام بحي آب ير بى موتا ہے اس لئے كه آپ بى نے تمام انبيائے سابقين كى نيوتوں كى تقد يق كرنائقى جو آپ نے بطریق احسن فرمادی، قدان قین اُمنے الاخلافینهائذید " کوئی بھی ایس توم خیس موتی عربید کدالله تعالی نے خردار کرنے والائی ان میں مبعوث فرمایا "میں ہر ہرنی ی تقدیق ہوتی ہے، مرادلوالعزم انبیائے کرام کی عظمت و تکریم کی تو انتها کردی می ہے، خصوصاسيدنا كعليهالسلام اوران كى والده ماجده كى عظمت وتكريم توكماب زنده قرآن عكيم كا موضوع خاص ہے، بیکام نیوت مصلفوی کامنعبی فریعند تھا بالکل جیسے تمام انبیائے کرام علیم السلام كالمنعبي قريبندر ممالت مصلفي مطانية المسكة مدمرف نبوت مصلفوى كي نفيد يق بي نبيس متحى بكساتيام واعان اورتائد وحمامت بمح تقى اس لئے كه تعديق تو بميشه بدى جستى كاكام موتا ب ودومرول كاكام تواطا مت وحمايت موتى ب يهال ست ال فرمان مصطفوى كى عقيقت و اہمیت بھی اچاکر موجاتی ہے جب آپ فرماتے ہیں کہ اب اگرسیدنا موی بن عمران علیہ السلام محى دد باره آجاكي توانين محى مرى الناع دى دى كرنا پزے كى (14) \_ البدااب اكر انبیائے سابقین میں ہے کوئی ہستی دوبارہ دنیا میں آبھی جائے تواس کی حیثیت تابع وطبع کی ہوگی نہ کہ متبوع ومطاع کی! آپ چونکہ اللہ تعالیٰ کے نظام رسالت ونبوت کی پختہ وعالی شان عمارت کی خشت اول بھی ہیں اور خشت آخر بھی، اس لئے آپ خاتم انبیین بھی ہیں اور فشت آخر بھی، اس لئے آپ خاتم انبیین بھی ہیں اور فانبی بعدی ''میرے بعداور کوئی نبی ہیں''کافر مان بھی آپ بی کوزیب دیتا ہے!!

نبوت درسالت كابيانظام رباني، جوب حد محفوظ ومصئون اورب انتهاءمر بوط اورسلسل ہے، ہرعیب ہے پاک اور ہرخلل ہے مبراہے، اس نظام ربانی کا اول وہ خراور مرکزی كردارادر بطل جليل حضرت محمصطفیٰ احمد بنی مان الله الله این ، هرکهانی اور هر نظام کی طرح قصه نبوت ورسالت اورنظام نبوت ورسالت كالمجي نقطهآ غاز ہے اور مرحله اختيام بھی ہے، نبوت ورسالت كانقطرة عازوى بين جن كانور نبوت سب سے بہلے وجود میں آیا اور پھرازل میں ان کے لئے تمام ارواح انبیاء سے بیمبدلیا کیا کہوہ برحال میں ان پرایمان لاتے ہوئے ان کی پیروی وحمایت کریں مے اورائے پیروکاروں سے بھی ان کی مدداور حمایت کروائیں مے، یوں آفاب رسالت مصطفیٰ مانی آیا کے طلوع ہوتے ہی ان کی نبوت ورسالت کا دور ممل بوجائے گا اوران کا کام صرف سدہ جائے گا کہ وہ آنے والے بطل نبوت کو تیادت کی وْمددارى سونب كران كى ربينمانى مين دين حق (الله كرين) اوراحلام (الله كرسامة چھک جانے والی روش ) کوا پٹالیں سے ، وہی دنین اور وہی روش جے وہ اسپے ہیروکارول کے لئے پند کررہے تھے، بیا یک عام فہم ی بات ہے کہ جس طرح طلوع آفاب کے بعد تمام ما ندستارے موتے موے بھی غائب موتے ہیں مکی نظام کے بوے دمددار کی آ مراان نظام كتام يموف في درارول كويوك اطاعت وبدايت بس كام كرناء اب ياجس طرح بإني كي آمد يرتيم كادور شم موجا تابهاى لمرح ني الانبياء رسول اعظم وآخر كي آمد كے بعدسكاكام اب ان يرايمان لا تا اوران كى هرت وتا تدكرناره جاتانيا

ارواح انبیا و کوازل میں وجود عطا ہونے سے کروڑوں سال بہلے حضرت محد سالی ہے۔ تورنبوت مخلیق فرمادیا میا تھا (15) ، ازل میں ارواح انبیاء سے ای تورنبوت مصطفوی سائی تی کا

كى اطاعت و بيروى كاعبد لين كے بعدطويل مرتوب اور لا تعداد صديون تك بيالله تعالى کے برگزیدہ بندے مبعوث ہو کر اپنی اپی قوم تک پیغام حق پہنچاتے رہے! الله کے ب يركزيده بندے آپل من بمائى بمائى تصاور ايك بن بيغام جوايك دات باك كى طرف سے تھا اپنی اپنی قوم کوائے اینے وقت میں پہنچاتے رہے، ان کے لئے دو باتیں لازم تھیں (١) أيك دوسرك تائيداورتقىدين كرناب (٢) أكرتكم رباني بوتوايي سي بعد آنے والي بمائى كى نبوت كااعلان بمى كرناليكن ايك تنيسرى بات حسب موقع اورحسب ارشاد لا زمهى اوروه ميكه اكركس كروريس وه رسول اعظم ما المائية آجائة وقيادت ومدايت كاكام اس سونب كراس كا تالع ومطيع بن جانا بي ان من سي بعض كوريكم بعي تفا كدرسول اعظم وآخر متنايية كأمركا اعلان بحى كرين ادراس كي علامات بمي لوكول كويتا ئيس خصوصاً سيدنا ابرابيم خلیل الله علیه السلام کوتو تھم تھا کہ ان کی بعثت وظہور کے لئے دعا بھی فر مائیں اور ان کے منصب کے اوصاف خصوص بھی واسے فرمائیں،سیدنا موی کلیم الله علیہ السلام کو حکم تھا کہ وادی فاران سے طلوع ہونے والے آفاب عالمتاب کا اعلان فرمائیں اور بتائیں کہ نبی حربی ای ملی این میں موسوی رعب وجلال کے ساتھ تشریف لائیں سے بھرسید تا سے بن مریم علیهاانسلام نے توالی نبوت درسالت کاخلاصه بی تنین مقاصد بیان فر مائے: بعنی تورات اور انبيائے تى اسرائل كے محف كى تعديق، بنواسرائيل كى منتشر بھيروں كواكشاكرنا اوراپ بعدآن واليرسول اعظم وآخرم في الماكية المكى بشارت اوراعلان!

یول بوت ورسالت کا بینظام دہائی از ازل تا ابدمر بوط وسلسل ہی ہے اور محفوظ و
مضیوط ہی ! اس نظام کے تمام ذمہ دار اور کارکن پا کیزہ لیب، پاک سیرت اور پرکشش
کردار کے حال تھے، اس نظام رہائی کا مرکزی کردار اور کہائی کا بطل یا ہیرو حضرت محمد
مصطفیٰ احمی تکی سالم ہیں جو تک تی میں سب سے پہلے محر بحثت وظہور میں سب سے آخر
بیں، وہ اول الا نہیاء ہی ہیں، خاتم الا نہیاء ہی اور ای لئے وہ نی الا نہیاء ہیں! الله تعالیٰ کی محمد
اور محفوظ نوست ورسالت کے ای ازلی وابدی نظام رہائی کے مجمد پہلوا ور مجی ہیں جو کتاب

الله اورسنت رسول الله منظم الله منظم الله منظم الله منظم الله منظم الله الله منظم الله منظم من الله منظم من ال وخال مجى اجا كركرتے بين اس لئے ان سے آگانى مجى فوائد سے خال ميں ہوگى!

الله تعالى كفرمان: كن فيكون سے نبوت ورسالت كاجونظام ربائى وجود ميل آيا اس کے قابل توجداور خصوصی افادہ کے حامل پہلوؤں میں سے ایک میمی ہے کہ سورہ آل عمران کی آیات 81-82 میں تو نبی الانبیاء رسول اعظم وآخر مطابقتا کی نبوت ورسالت پر ایمان لانے اوران کی تائیدو تمایت کرنے کا عبدلیا کمیا، مگرسورة اعراف کی آیت 172 میں تمام ارواح بشريت ہے ايك عهد لينے كاؤكر ہے، درامل بيعبدوه فطرى شعور ہے جورب كائنات نے اپنی ذات والا صفات كے حوالے سے برروح بشر میں ود بعت قرمایا ہے، كويا ہر فر دبشر فطری طور پر الله تعالیٰ کی ربوبیت یا اس کے خالق وراز ق ہونے کا اعتراف کرنے والابنايا كياب انسان ائي اصل من قطري طور براطاعت كرف اورس سليم م كرف والا بنايا كياب اى كوالفطرة يافطرة الاسلام كها حمياب أكرانسان يركونى خارجى عضرانر انداز شهو تووه ای فطرت کے باعث اینے خالق ورازق کابندہ بنے اور اس کے سامنے سر کول رہے پر مجبور ہوگا! انسان اگر اپنی ذات پر ، کا نتات پر اور سب کے خالق ورازق پر آزادان غور كرية ووحق تعالى شانه كو پيچان سكتا ہے اور اس كے اعتراف پراہنے اندرسكون اور اطمینان محسوس کرسکتا ہے اور اس کے بغیروہ بے جین رہتا ہے، یمی بے جینی علاق کی کارستہ بتاتی ہے اور انسان آخر کارحق کو پاسکتا ہے کیونکہ خود انسان کے اندر اور اس کا نکات میں اليے شوام موجود بيں جومعرفت حق ميں مدوسية بيں اور وہ اطمينان اور دولت ايمان سے بمی نوازا جاسکتا ہے (16):

"جوائیان لاتے ہیں اور ان کے دلوں کو اللہ کی یاد سے اطمینان ملتا ہے ہاں ک لوا اللہ تعالی کی یاد ہی ہے دلوں کو اطمینان تعبیب ہوتا ہے"۔ اللہ تعالی کی معرفت اور اس کی رہو بیت کا اعتراف انسان عاقل اٹی قطرت کے طفیل مجمی کرسکتا ہے محراس نے اپنے بندوں کو اتنی مشکل آتر ماکش میں ڈ النا این ترمیس فر ما یا بلکہ اپنے بندول کی ارواح ہے ازل علی لیے جانے والے عہد کو یاد دلانے کا سامان کیا اور حسب اعلان اپنے برگزیدہ بندول کوال مقعمد کے لئے مبعوث فر مایاوہ اعلان بیتھا کہ (17):

"اسابنائے آدم ااگر تمہارے پال تمہیں میں سے بنے گئے رسول آئیں،
تمہارے سامنے میری آیات بیان کریں تو اب اس کے بعد جو بھی تقوی افتیار کرے گادوا صلاح احوال کرے گا تواسے لوگوں کے لئے تو نہ خوف ہوگا۔

افتیار کرے گا اورا صلاح احوال کرے گا تواسے لوگوں کے لئے تو نہ خوف ہوگا۔
مرغم ہوگائے۔

نظام نبوت ورسالت کاریم وی پہلو ہے، الله جل شاند نے اپنی کتاب عزیز بھی کثرت مے مختلف اسالیب کے ساتھ ای موی پہلوکو واضح کیا ہے، الله کے لا تعداد برگزیدہ بندے منصب نبوت ورسالت پر قائز ہونے کے لئے مختلف زبانوں بیں مختلف مقابات پر مبعوث موکر پیغام تن پہنچاتے رہے، کی خطے یا کسی قوم کوائ فحمت سے محروم نبیں رکھا گیا (18):

\* قران قرن اُمّ تھ اللا خلافی تھا تی ہے تو کوئی بھی ایسی قوم نبیں گزری جس میں کوئی خبر دار کرنے والا نہ بھی اگیا ہوئا۔

"ولكل امة رسول ينى برقوم ك ليرسول بيا- (19)

خُمُ اَنْهَ النَّانُ مُسَلِنَا تَعْمَا مُنَا عَلَمَا عَامَةً مُسُولُهَا كَنَّ ابُوْهُ فَانْهُمَا كَنَّ الْمُعَا بَعَمَا عَامُدُ مُسُولُهَا كَنَّ الْمُعَا الْمُعَمَّ الْمُعَمِّ الْمُعَمَّ الْمُعْمَلُ الْمُعْمِعِ مِعْمَا الْمُعْمَلُ الْمُعْمَلُ الْمُعْمَلُ الْمُعْمِعِ مِعْمِلُ الْمُعْمِعِ الْمُعْمِعِ الْمُعْمِعِ الْمُعْمِعِي الْمُعْمِعِ الْمُعْمِعِلُ الْمُعْمِعِ الْمُعْمِعِ الْمُعْمِعِ الْمُعْمِعُ الْمُعْمِعِلْ الْمُعْمِعُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمِعُلُولُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمِعُلُولُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمِعُلُولُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمِعُمُ الْمُعْمِعُ الْمُع

کی راہ پر ڈالنے رہے اور ہم نے ان سب کو اب کہانیاں بنا دیا ہے۔ سوجولوگ ایمان نہیں لاتے ان کے لئے بربادی ہے"۔

کنزیب اور قل انبیاء میں قوم یہود یا بنواسرائیل کی تاریخ بردی ہولناک ہے اگر چہ بدنا می میں تمرودوشداداور فرعون کے فام بھی کسی طرح کم نہیں!

الله تعالیٰ کے تمام نبیوں کے نام اور تعداد کسی کومعلوم نبیں صرف وہی جانتا ہے چنانچہ رسول الله علیٰ آیا کہ کئی بھی بھی تنایا گیا کہ ہم نے آپ کواسپنے بعض رسولوں سے آگاہ کیا ہے مگر بعض ہے آگاہ نبیں کیا (21)۔

اس معركة حق وباطل من فق وغلبه بميشة حق اورا الله كانى ربائه و آخرى فق الله تعالى كرير كريده بنرون كامقدرر بالم اورية ووالله كافيصله اوراس كاوعده من (22) - و كَتَلْ سَبَقَتْ كُلِمَتْنَا لِعِبَادِنَا الْمُوْسَلِلْيْنَ فَي إِنْهُمْ لَهُمُ الْمُوْسَلِلْيْنَ فَي إِنْهُمْ لَهُمُ الْمُؤْسِلِيْنَ فَي إِنْهُمْ لَهُمُ الْمُؤْسِلِيْنَ فَي إِنْهُمْ لَهُمُ الْمُؤْسِلِيْنَ فَي إِنْهُمْ لَهُمُ الْمُؤْسِلِيْنَ فَي إِنْهُمُ لَهُمُ الْمُؤْسِلُونَ فَي اللهُمُ الْمُؤْسِلِيْنَ فَي إِنْهُمُ لَهُمُ الْمُؤْمِدُونَ فَي وَإِنَّ مِنْ مَنَالَهُمُ الْمُؤْمِدُونَ فَي اللهُمُ الْمُؤْمِدُونَ فَي وَإِنَّ مِنْ مَنَالَهُمُ الْمُؤْمِدُونَ فَي وَإِنَّ مِنْ مَنَالَهُمُ الْمُؤْمِدُونَ فَي اللهُمُ الْمُؤْمِدُونَ فَي وَاللّهُ مَا لَهُمُ الْمُؤْمِدُونَ فَي وَاللّهُ مَا لَهُمُ الْمُؤْمِدُونَ فَي اللّهُمُ الْمُؤْمِدُونَ فَي وَاللّهُ مِنْ اللّهُمُ الْمُؤْمِدُونَ فَي اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ مَنْ اللّهُمُ الْمُؤْمِدُونَ فَي وَاللّهُ مِنْ اللّهُمُ الْمُؤْمِدُونَ فَي وَاللّهُ مُنْ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ ال

'' یعنی ہمارافیصلہ پہلے ہی ہمارے بندوں یعنی رسولوں کے حق میں ہو چکا ہے ، ہلاشبہ
وہی فتح ولصرت پانے والے ہیں اور رہے کہ غالب تو ہمارے لشکر ہی نے آتا ہے!''۔
الله تعالیٰ کے قائم کر دہ نظام نبوت و رسالت کی منظم، مر بوط اور مسلسل حیثیت کا بھی تقاضا تھا کہ معرکہ حق و باطل میں نہ صرف انبیائے کرام کی نجات اور فتح کی صاحت ہو بلکہ ان مؤمنین صادقین کو بھی یہ شرف حاصل ہواوران کی فتح و نجات کی بھی صاحت ریائی میسرآئے ہوان پر ایمان لاتے اور ان کا ساتھ دیتے ہیں چٹا نچہ سورہ کوئس میں نبی اور اس کے سچے ہوان پر ایمان لاتے اور ان کا ساتھ دیتے ہیں چٹا نچہ سورہ کوئس میں نبی اور اس کے سپے ہیروکاروں کے لئے بھی بہی وعدہ ہے کہ (23):

گراننی اسکنا دالن بن امنواکل ایک مطاعکی افرون و اورای طرح در این اورای طرح در این اورای طرح در این اورای طرح در این برایمان لانے والوں کے لئے و و واست کا سامان کرتے ہیں اورای طرح ان برایمان لانے والوں کو جمی بیرہ ارے ذمہ ہے کہ ہم ایمان والوں کی فتح و و واسا کی میں میں اورای کی میں میں کا سامان کریں ''۔

نظام نبوت ورسالت کاریموی پہلو بھی ذہن بیس رکھنا ضروری ہے کہ انہیائے کرام اور
ان کے پیروکار محکرین تی اور محکرین وقت ہے جب کنارہ کئی اختیار کرتے ہیں تو اس کا
اگلاقدم جبرت ہے، جبرت نہ صرف ہے کہ ایک جذب ایٹار وقر بائی ہے بلکہ بیٹوت ورسالت کا
فاصداور ایک اٹل سنت انہیا و بھی ہے، ہر نبی کو اپنا وطن چیوڑ کرراہ تی بی جبرت کرنا پڑی،
وراصل وقت کے اشرار اور محکرین انہیائے کرام اور ان کے مانے والوں کو ایسا کرنے پر
مجبود کر دیتے رہے ہیں، حضرت ابراہیم، موئی، عیسی اور نبی آخر الزمان علیم الصاؤات
والسلامات کورک وطن کا تائے گھونٹ چینا پڑا اور محکیہ بیسی اپنی سرز مین سے نکال باہر
دور کو دیل نے اپنے رسولوں سے کہا کہ ہم تہمیں اپنی سرز مین سے نکال باہر
کریں گے اور یا پھرتم ہمارے نہ جب میں واپس آ جاؤ کے گران کے رب نے
ان پر وتی ناذل کی کہ ہم ان فالموں کو ہلاک کر دیں گے اور پھرتہ ہیں اس

نیوت ورسالت کال نظام ربائی میں مساوات اور اخوت ہے تفریق اور امتیاز نیس ہے لا نفوق بین احد من رسله "ئم الله کے کی رسول میں فرق یا امتیاز نہیں کرتے"

(25) کی ایک کا انکار سب کا انکار ہے اور کی ایک کی تو بین سب کی تو بین ہے، تو م اور نے ضرف ایک ٹی کو جفلا یا لیکن قر آن کریم نے اسے تمام رسولوں کی تکذیب قرار دیا ہے (26)،

مرف ایک ٹی کو جفلا یا لیکن قر آن کریم نے اسے تمام رسولوں کی تکذیب قرار دیا ہے (26)،

مرف ایک ٹی کو جفلا یا لیکن قر آن کریم نے اسے تمام رسولوں کی تکذیب قرار دیا ہے (26)،

مرف ایک ٹی فرد کا انکار اور تو بین دراصل اس پورے نظام کا انکار یا تو بین الله کے مسلک ہے جو مربوط اور مسلسل ہے، کی ایک ٹی ورسول کا انکار یا تو بین الله کے مسب کا انکار اور تو بین اور انکار کے متر اور انکار کے متر اوق ہین اور انکار کے متر اور ہیں ہے۔

نیوت ورسانت کا سلسلہ چونکہ ایک ایسے نظام کے تالع ہے جو الله تعالیٰ کا قائم کردہ ہے اس سلسلہ چونکہ ایک ایسے نظام کے تالع ہے جو الله تعالیٰ کا قائم کردہ ہوا ہے اس سلے اس میں کی انسان کی خواہش ، آرز ویا ارادہ کوکوئی دخل نیس ہے ، بیا می نہیں ہوا

کی کوئنت دمشقت اور زہروعمادت کے نتیج ش نبوت عطاکی گئی ہواور ندا ہے ہوسکتا ہے کہ کوئی عابد سے زاہر، زاہد سے ولی اور پھر ولی سے ترتی کرتے کرتے نبی بن کیا ہو، زہرو تقویٰ عابد سے زاہد، زاہد سے ولی اور پھر ولی سے ترتی کرتے کرتے ہی بن کیا ہو، زہرو تقویٰ کے نتیجہ میں ایک جن اہلیس فرشتہ بن کرعز از بل کا لقب پانے کا غلط تجربہ ہو چکا ہے، یہی عزاز بل دوبارہ اہلیسیت کا لباس اوڑ ہے کرشیطان مردود کا لقب پاکر ملعون قرار پاچکا ہے، بقول سعدی:

تحبر عزازیل را خوار کرد برندان لعنت گرفآد کرد!

دوسر کفظوں میں یوں کہا جاسکتا ہے کہ نبوت ورسالت کسی نبیں بلکہ وہی ہے بینی محنت یا کوشش ہے نبیت محنت یا کوشش ہے نبیت کا کہ سراسراللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ،عطااور بخشش ہے ، یہ نو ایک حکیمانہ و مد برانہ نظام ربانی ہے ، جس کا فیصلہ ازل میں ہو چکا ، تمام ارواح انبیاء سے ازل میں عہد لیا جا چکا ، ای لئے یہ ارواح طیبہ اصلاب طاہرہ سے ارحام طاہرہ می منظل ہوتی رہیں اب آگر کوئی دوڑ بھی لگائے تو اللہ تعالیٰ کے ازلی فیصلے اور قطعی تھم کو تبدیل نہیں کرا سکتا! ارشادر بانی ہے (27):

ألله أقلم حَيْثُ يَجْعَلْ بِسَالَتُهُ

" الينى الله تعالى عى بهتر جانع بين كروه الى رسالت كامنصب كيے عطافر ماكيں" قريش مكر كے مغرور سرمايد داراور متكبرين كواس بات پر تبجب اوراعتراض تعاكد قرآن
كريم مكر يا طاكف كے كمن " بزئ بريوں ند تازل ہوا؟ الله تعالى نے اپنے حبيب پاك
مال الله تعالى ديتے ہوئے ان كامنہ توڑ جواب ديا كريہ نبوت ورسالت كامنصب تو الله تعالى كافشل ورحمت ہاس نے اپنا يفضل ورحمت باسلے كا اختيار كى اوركوكب ديا ہے؟ ارشاد
ر بانى ہے (28):

 نازل ہوتا؟ تو کیا اے حبیب! بیکفار قریش الله تعالی کی رحمت باشنے کا بھی شیکہ لے بچے بیں؟"۔

نیوت ورسالت کوئی معمولی کام نیس بلک بیتو الله رب العزت کے نظام کے تالی ایک عظیم الثان منصب ہای نے بیڈظام قائم فرمایا ہے اور بیای کے فضل وکرم کے تالی ہے اس نے اپنے جن برگزیدہ و فتخب بندوں کو بیہ منصب عطافر مانا تھاان کا تعین از ل بی ش ہو کیا تھا اور از ل بی ش ان کی مقدس ارواح سے بی عبدلیا گیا تھا کہ انہوں نے اس رسول اعظم و آخر سالج بی تی کرنا ہے جس نے تمام انبیاء کرام کی تعدیق کرنا ہے اور ان کے نقدس و تقالم کی تعدیق کرنا ہے جس نے تمام انبیاء کرام کی تعدیق کرنا ہے اور ان کے نقدس و تقالم کی تعدیق کرنا ہے۔ اس لئے بیہ تنیاں ہرقتم کے عیوب و نقائم اور کہا کر وصفائر سے پاک رہیں، بہان سے نبوت و رسالت کا ایک اور انم بہلوسا منے آتا ور کہا کر وصفائر سے پاک رہیں، بہان سے نبوت و رسالت کا ایک اور انم بہلوسا منے آتا ہے اور وہ ہے '' عصمت انبیاء'' لینی تمام نبی معصوم ہوتے ہیں اور اس عصمت و حفاظت کا فرما لئے تھائی نے لے رکھا ہے!

الل الددالجماعت کا عقیدہ ہے کہ نی بعثت سے قبل اور بعد بھی معصوم ہوتا ہے۔
صرف کی فیس بلک اس کے والدین اور اس کے سلسلہ کے آباء واجداد بھی کہاڑ سے پاک
اور عیوب و فقاص سے منز ہ ہوتے ہیں (29) سیدہ آمنہ سلام الله علیما کے حوالے سے نبوت
ور سالت کا یہ پہلوخصوصیت سے قابل خور و گفر ہے کیونکہ بعض علائے مدیث نے ایک خبر
واحد کی بنیاد میران کی بخشش کا مسئلہ کھڑا کر دیا ہے حالا تکہ بید عدیث خودا پئی سنداور مشن کے
واحد کی بنیاد میران کی بخشش کا مسئلہ کھڑا کر دیا ہے حالا تکہ بید عدیث خودا پئی سنداور مشن کے
واحد کی بنیاد میران کی بخشش کا مسئلہ کھڑا کر دیا ہے حالا تکہ بید عدیث خودا پئی سنداور مشن کے
واحد کی بنیاد میران تھا میں کا شکار ہے لیکن اس پر منصل بحث آگے آتی ہے۔ اس وقت نبوت و
رسالت کا ایک اہم ترین پہلوصصت انبیاء زیر بحث ہے، چونکہ نبوت ورسالت ایک وہی 
پیزاور علیہ خداوندی ہے جس کا فیصلہ از ل جی فرمادیا گیا تھا البذا الله کا ہر نبی اس کی خصوص
مرالت کا انتظام فرمایا تھا میں رہا واللہ نے ہر حیب سے اسے پاک رکھے اور ہر عصیان سے مخوظ میں وسف صدیتی علیہ السلام کو بر ہان
د کھنے کا انتظام فرمایا تھا میں ارتکا ہے برائی کے مرحلہ جس یوسف صدیتی علیہ السلام کو بر ہان
د سے دکھائی دے جاتی رہی (30)۔ عیوب و فٹائی سے میرا اور ذئو ب و خطایا ہے نہ مرف

نی منز ہ ہوتا ہے بلکہ اس کے نسب میں بھی کوئی عیب نہیں ہوتا جواس کی شخصیت پراثر اعداز ہو سکے یا جس سے انسانی طبائع کرا ہیت وانقباض محسوس کر ہیں اور پیروی وا تباع میں بیکھا ہٹ پیدا ہو، چنا ٹچہ ہر ٹی معصوم ہوتا ہے اور اس کی صحمت و حفاظت کا ضام من خود الله تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے سلسلہ نسب اور والدین میں بھی کوئی نقص یا عیب ایسانہیں ہوتا جوخود ٹی کی شخصیت پر اثر انداز ہو، چہ جائیکہ کسی ایسی بات کا تصور رسول اعظم و آخر سائی ایسی کی موقا کی ایسی بات کا تصور رسول اعظم و آخر سائی ایسی کی فلام و الدین کریمین کے والے سے ممکن ہو! اگر بیمکن مان لیا جائے تو نبوت ورسالت کے نظام ربائی پر حرف آتا ہے اور ریہ بات تو ناممکن اور محال ہے اس لئے کسی ٹی یا اس کے سلسلہ نسب ربائی پر حرف آتا ہے اور ریہ بات تو ناممکن اور محال ہوا اس اٹی نیا تھی کی تھی یا اس کے سلسلہ نسب میں کے دوالے سے تو ایسا بدرجہ اولی ناممکن اور محال ہوگا!۔

نبوت ورسالت کے منظم ، محکم ، مر بوط اور مسلسل نظام ربانی کا ایک انہم پہلویہ بھی ہے کہ جس طرح برسلسلے اور ہر نظام کا ایک آ عاز ہوتا ہے اور پھر ایک ایسا مرحلہ بھی آتا ہے جب وہ سلسلہ یا نظام اختیام کو بہنچا ہے ، جب ضرورت بوری ہوجائے اور متفصد پالیا جائے تو سلسلے اور نظام کا اختیام معقول بات ہے بلکہ اس کا جاری رہنا بھی عقل کے تقاضوں کے خلاف ہے ، ای طرح یہ نظام بوت ورسالت بھی اپنا ایک نقط آغاز رکھتا ہے اور یہ قدرتی بات ہے کہ اس کا مرحلہ اختیام بھی آئے ، ای مرحلہ کو مقام کے اور یہ قدرتی مرحلہ بات ہے کہ اس کا مرحلہ اختیام بھی آئے ، ای مرحلہ کو مقد کے حصول اور غرض وغایت کی تھیل کا قدرتی متجہ ہے۔

پہلے انہا وکرام کی تعلیمات بھلائی جاتی رہیں، تغیرات و انتلابات کے باعث یہ تعلیمات کے فوظ ہوں شروسکیں ،ان کی حفاظت کا معقول اور تسلی بخش انظام بھی شرقاء زبانی وعظ وارشاد ہوتا تھا جوجلدی نسیان کی نذر ہوجا تا تھا، یا تحریری صورت بٹس ہوتا تھا جب کہ ان رانوں بٹس تحریر یا تو مفقود ہو ان رانوں بٹس تحریر یا تو مفقود ہو جاتی تھی یا تحریر یا تو مفقود ہو جاتی تھی یا تحریف وانجام کا رغیر معتبر ہوجاتی تھی ، تو رات و انجیل سمیت تمام و یکر صحف ساویہ کے متعلق میں بات درست ہے اس کے برعس قرآن کریم کی حفاظت و

اشاعت برهم كے تنك وشبه سے بالاتر باس كتاب زنده قرآن عيم كى حفاظت كے تين جينل ياواسط كام من آئے سب سے يہلائين جينل زباني حفظ كرنايا الل علم كسينوں ميں محفوظ ہوتا ہے اور سب سے پہلاسینہ نبی کریم ملی آئیلی کا اپناسینہ مبارک تھا پھر آ ب نے اپنی زعركى مس بى سينكرون محابه كرام رضى الله عنهم كويمى يخته حافظ بنا ديا تعا، محابه كمران حفظ قرآن کے مداری منے جہال می وشام قرآن کریم حفظ کرنے والے ایک دوسرے سے سنت ادرسنات يضع ودمراواسطه ياجبنل تحرير كالقاح البس يعازا كدكاتبان وى مقرر يخصاس كے علاوہ تمام كبار محابرسب اپناا بنانسخ قرآن كريم تيار كرتے تھے، مزيد برآس بيك رسول الله من الله المنظمة الما الله من الك خاص كمره الناقر آنى تحريرول كامركز تفااور تيسرا جينل عرش اور فرش كاوه مسلسل تعاون ہے جس كے مطابق جرئيل امين اور بادى برحق ما فياليكم كے درميان جرسال دمضان السبارك بيس نازل شده قرآن كادوره بهوتا نتماء اس فتم كا آخرى اورهمل دوره وصال نبوى ست يهلي والدرمضان الهبارك بس بوا تفاجس بس بعض محابه كرام بعى شريك موسئة تنے، آج مجى حفظ ، تحرير ، كمابت ، طباعت اور ريكار ديك كے وسائل چود ه مديون سي سلسل كم ساته جارى بي ،كويا آخرى شريعت كا اصل منبع اوراصل معدر قرآن كريم انتهائي قابل يقين حد تك محفوظ بيه، بيشريعت بمي معتبر، جامع ،معندل، قابل عمل اورآ سان ہے، بیسب اس کتے ہے کہ ہی الانبیا وسافی الیا اول انبیین مجی ہیں اور آخر النبين بحى بي ،قرآن في آب كوفاتم النبين فرمايا بخوداً بكاارشاد بكر انا بحاله النبيين ڏا نبي بعدي ش آخري تي جول، ميرے بعدكوتي تي نبيل، آپ پر نبوت و رسالت كانظام رياني عمل موكيا!\_

بيتمبيدى بات يا في باتيس واضح كرتاب:

 والا بیسی لینی کمایا بواعلم انسائیت کا بہت بڑا سرمایہ ہے تا ہم اس کا دائرہ کارعالم طبیعیات اور مادی دنیا ہے، مابعد طبیعیات اور روحانی دنیا اس کے دائر ممل میں نبیس آتی ، اگرچہ اس پر قطعی مجروسہ نامناسب ہے۔

علم کا دوسرا ڈر بعدوتی رہائی ہے، مابعد طبیعیاتی دنیا کے متعلق اس ڈر بعد کم ہر بات
یقین واعتاد پر قائم ہوتی ہے اور اس کی صحت و در تی پر بھی کوئی حرف نہیں آتا، نبی اور رسول
جو بات لاتا ہے ۔ یقین اور اعتاد کی دولت سے مالا مال ہوتی ہے، الله تعالیٰ کے بیر برگزیدہ
بند ہے صدق وامانت کے جسے ہوتے ہیں اور وی صادق کوامانت خدادندی سجھ کرخلق خدا
تک اسے پہنچاتے ہیں بلکہ اسے پہنچانے کے یابند ہوتے ہیں!

(۲) نبی درسول کے علم کا ذریعہ اور سرچشمہ وجی رہائی ہوتی ہے اور بیرو علم ہے جوانسان تک پہنچانے کا الله رب العزت نے وعدہ قرمار کھا ہے ، ای لئے اس نے ہر جگہ ہرزمانے کے انسانی محروہ کے لئے کوئی نہ کوئی بشیرونذ بر بھیجنا تھا اور وہ بھیجا محیا۔

(۳) نبوت ورسالت كسي نبيس وہى ہے! الله تعالى نے اپنے جس جس برگزيدہ بندے كويد منصب سوئينا تعااس كافيملہ ازل بن ہو كميا تعااوراى تصلے كے مطابق ہرقوم بن ہرز مانے بن ہر جگہ نى اور رسول آتے رہے۔

(۳) جس طرح نظام کا تنات ہے اور انسانی معاشرہ کا بھی ایک نظام ہے ای طرح الله تعالی فی بخت ہوں الله تعالی سے نبوت ورسالت کا بھی نظام قائم فرمایا، بدنظام رہائی سب سے زیادہ پخت بھی ، مد برانہ اور انسانیت کے لئے سب سے زیادہ نظم کا حصہ بی بین ان سب کی ارواح مقد سے الله تعالی نے ازل میں بدع بدلیا تھا کہ اس نظام کا نقط بین ان سب کی ارواح مقد سے الله تعالی نے ازل میں بدع بدلیا تھا کہ اس نظام کا نقط آغاز اور نقطہ اختام بھی حضرت جمہ سے الله تعالی ہیں۔ جنہوں نے تمام نبوتوں کی تا تید وقعد بن کرنا ہے اور سب نبیوں کی عظمتوں کو منوانا ہے اس لئے ان کے ظہور اور بعثت کے بحد کی اور نبی کی نبوت ورمالت کا دور نبیں جلے گا۔ جس طرح آفاب عالمتا ب کے بحد تمام جا الله اور نبی کی نبوت ورمالت کا دور نبیں جلے گا۔ جس طرح آفاب عالمتا ب کے بحد تمام جا الله سازوں کا دور ختم ہو جا تا ہے ای طرح بعثت نبوی اور ظہور قدی کے بحد تمام انبیائے کرام ستاروں کا دور ختم ہو جا تا ہے ای طرح بعثت نبوی اور ظہور قدی کے بحد تمام انبیائے کرام ستاروں کا دور ختم ہو جا تا ہے ای طرح بعثت نبوی اور ظہور قدی کے بحد تمام انبیائے کرام ستاروں کا دور ختم ہو جا تا ہے ای طرح بعثت نبوی اور ظہور قدی کے بحد تمام انبیائے کرام

کے مناصب نبوت ور مالت تھیل کو بھی گئے ، ان کے ادوار تبلیخ رسالت بورے ہو مے کہان کے کام کی تقمد ایق کرنے والے ، ان کی صدانت و امانت کی شہادت دینے والے ادرائی ذمہدار یول کوائسن طریق سے نباہ دینے کی سند جاری کرنے والے آھے ہیں !

(۵) جس طرح برخی کا آغاز بوتا ہے، اس نے ارتقائی منازل طے کرنا ہوتی ہیں اور بالآخر
اس نے تحمیل کے مرسطے کو بھی پہنچنا ہوتا ہے احمید اس طرح نبوت ورسالت کے نظام ربانی
کا بھی ایک نقطه آغاز تعااور ارتقائی منازل کے بعد اس کے انفقام اور تحمیل کا مرحلہ بھی تھا،
اس نظام ربانی کا نقطه آغاز اور نقطه انعمام بھی جم مصطفی اللی ایک نقطه آغاز اور خشت اول جی بلکہ
نبول اور رسولوں سے پہلے تھا بلکہ وہ تو تخلیق کا کنات کا بھی نقطه آغاز اور خشت اول جی بلکہ وہ تو تخلیق کا کنات کا بھی نقطه آغاز اور خشت اول جی بلکہ وہ تو تخلیق کا کنات کا بھی نقطه آغاز اور خشت اول جی بلکہ

ختم نبوت دراصل نظام نبوت کاطبی تقاضا ہے، ہرسلسلہ جوشروع ہوتا ہے اس نے کہیں نہ کہیں نہ کہیں ختم ہوتا ہے اور کہیں مرحلہ بیشہ سب سے اعلیٰ بھی ہوتا ہے اور اسلط کی غیر فائی بمیشہ یاتی رہنے والی شائدارنشانی بھی ہوتا ہے! حصرت مصطفیٰ اجم مجتبیٰ سٹائیڈیڈ معلمت شان میں جس مقام پر ہیں وہ نہ پہلے کی کو بھی نصیب ہوا اور نداس پر مجتبیٰ سٹائیڈیڈ معلمت شان میں جس مقام پر ہیں وہ نہ پہلے کی کو بھی نصیب ہوا اور نداس پر مجتبیٰ کوئی فائز ہوگا! آپ نے تمام نبیوں کی تقد ایق بھی فر مائی ،صفائی بھی پیش کی ،شان بھی بلندگی اور اس کے ساتھ بی الله تعالی وحدہ لاشریک کوجیسا کہ وہ اپنے اساء اور اپنی صفات بلندگی اور اس کے ساتھ بی الله تعالی وحدہ لاشریک کوجیسا کہ وہ اپنے اساء اور اپنی صفات کے مطابق ہے انسانیت سے واضح طور پر منوایا ہے اور وہ شریعت جو بھی کسی ذک وشہدسے برتر ہے مخفوظ کر گے وہی جس کے لئے میں نبی آتے رہے تھے!

اب بدویکناباتی ہے کہ سیدہ آمنہ کالل نے شریعت میں اور دین اسلام تو انسانیت کے لئے قابل یقین، قابل مل اور سب کے لئے قابل تبول حالت میں پہنچا دیا ہے گراب اس کا کھمل نفاذ اور تمام انسانیت کے لئے اس کا نفع اور فائدہ کس طرح عام ہو سکے گا؟ یہ جانے کے لئے اگل اور دمراتم بیدی باب ہیں کیا جارہا ہے، اس سے اندازہ بوجائے گاکہ بیات نے دفوائی نہنوائی و نیا تبول کر چکی ہے اور سب کے لئے یہ قابل ممل میں مان لیا گیا ہے!

## بيروشى تواب يھيل كرہى رہے گا!

ازروئے قرآن کریم اللہ جل شاند کا نوات کا نور بی نور جیں (۱)، اس ذات پاک نے

اپ برگزیدہ بندوں، رسل وا نبیا علیم السلام کے ذرایعہ اپنی مخلوق کی رہنمائی کی خاطر جو
پیغام تن بھیجادہ بھی سرایا نور بی نور ہے روشن ہی روشن ہے! بینوراور بیروشنی دراصل وہ دین
حق ہے جس کی دعوت واشاعت کے لئے نی ورسول بھیج جاتے رہے سیدنا نوح، ابراہیم،
اساعیل، اسحاق، موسی اورعیہ کی میلیم السلام ہے ہوئے ہوئے بینور نبوت ہمارے آقا سٹائیڈیا اساعیل، اسحاق، موسی اورعیہ کی بینی گیا(2)، اب بینور ربانی اپنی پوری آب و
تاب کے ساتھ جلوہ کر ہے اور کھل و محفوظ شکل میں ندھرف چک دمک کے ساتھ موجود ہے
بلکہ عام بھی ہور ہا ہے اور جا روا مگل و محفوظ شکل میں ندھرف چک دمک کے ساتھ موجود ہے
بلکہ عام بھی ہور ہا ہے اور جا روا دو با در چائی سٹائیڈیٹی ہیں اس لئے آپ رسول اعظم وآخر بھی جیں،
بلکہ عام بھی ہور ہا ہوگا اور بیروشن پھیل کر ہی رہے گی۔
اب بینور نبوت عام ہوگا اور بیروشن پھیل کر ہی رہے گی۔

الله تعالی کی طرف سے تمام رسل وانبیاء کوایک ہی دین تن کا پیغام ملا جے ہرایک نے

اپنا اپنا وقت شی ان الفاظ شی پینچایا '' اے میری قوم! صرف الله ہی کی عبادت کروء

اس کے سواتم ہارااور کوئی معبور نیس '' (3)۔ اس کا دومرانام اسلام ( لیسی اطاعت گزار ہوناء

الله کے سامنے سر جمعکا Surrender to God ہے ہی انبیائے سابقین جو کچھ بھی الله

کی طرف سے لاکر پینچاتے رہے وہ بوجو ہ محفوظ وسلامت ندرہ سکا جس شی سب سے ہوئی وجہ الله جل شانہ کی مرضی اور مشیعت تھی گر الله تعالی کا بھی دین جن اور اسلام جب اول النبین اور خاتم الرسل میں بین کی مواجو ہو ہو ہوا ہو ہوا گروہ یا گا گئے دین جن اور اسلام جب اول النبین اور خاتم الرسل میں بین ہوگیا اور میں عن اس کے اس کا دور اسلام جب اول النبین اور خاتم الرسل میں بین ہوگیا اور دیم ہی میں اس کے اس کا دامت نہیں دکھ مکرا تھا! یہ وہ شرف الله دانو اسے ہی کوئی محفوظ وسلامت نہیں دکھ مکرا تھا! یہ وہ شرف

وودانا علی خم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا
تکاہ عشق وستی ہیں وہی اول وہی آخر وہی قرآل وہی فرقال وہی ایس وہی طا!
وہی دین جن جو انبیائے سابقین اپنے اپنے وفت میں عام کرتے رہے جب مصطفیٰ
مانی ایکی کوسونیا می اتواس اعلان واجب الا ذعان کے ساتھ کہ بقول ظفر علی خان (6)
نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن پھوٹوں سے یہ چراغ بجمایا نہ جائے گا!

تور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن پھوٹکوں سے بیچراغ بجھایا نہ جائے گا! قرآن کریم کی دہ آ ہت مبار کہ جواس تورالله کا اعلان کرتی ہے وہ معمولی سے فرق کے ساتھ تین سورتوں میں نازل فرمائی کئی: تو ہہ، فتح اور صف (7) میں

يُرِيْدُونَ أَنْ يُطْفِعُوالُوْرَ اللهِ بِأَقْوَاهِ بِمُ وَيَأْلِهَ اللهُ اِلْاَ أَنْ يُبَرِّمُ نُورَاهُ وَلَوْ كُو كُو كُو الْكُورُةُ الْكُورُةُ الْكُورُةُ الْمُنْ الْمُسَلِّ مَسُولَةُ بِالْهُلَى وَ دِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَةُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّمِ وَلَوْ كُونَ الْمُشْرِكُونَ ﴿ الْمُعَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ

" لینی بیدشمنان حق بیرچاہتے ہیں کہ الله تعالیٰ کے نور نبوت کو پی مجونکوں سے بجما ڈالیس حالا تکہ الله تعالیٰ تو اپنے اس نور نبوت کی تخیل کرنے والے ہیں خواہ حق کے منکر اسے ناپیند بی کیوں نہ کریں ، حق تعالیٰ تو او است ہیں جس نے اپنے رسول مصطفیٰ منافی الله ایک اور دین حق کے ساتھ مبعوث فر مایا ہے تا کہ اسے دنیا کے ہرضا بطرزندگی پرغالب اور فاتح بنا دیں خواہ بیہ بات مشرکوں کو نا گوار بی کیوں نہ گر درہے"۔

کماب الله کے اس کرداور تاکیدی ارشاد پرخورکرنے کی ضرورت ہے، ساڑھے چودہ سوسال سے دشمنان حق تور الله کے اس چراغ اسلام کوگل کرنے میں لکے ہوئے ہیں سازھوں کے جالے جارہے ہیں، افتراء پردازی، بدخوائی اورجموث کے ہراتھ یارکو

آزمایا جار ہاہے، تیروسال کی دور مسلم کی سیخی محصار نے والے بیودی اورظلم واذیت کا ہر حربه استعال كرنے والے مشركين اس دين حق كا راسته روكنے كى تاياك سازشيں كرتے رہے، بھی مکہ مرمہ کے جا الول کوشکل سے مشکل سوالات کمٹر کرمجواتے رہے مرالله تعالیٰ کی طرف سے ہرسوال کا جواب دندان شکن ہوتا تھا ہجرت کے بعددونوں مطرف کے سازشیوں نے الل تن کوچین سے نہ جینے دیا، بار بار مدینہ برج مائی موئی اور بمبود کی غداری اور داخلی سازشیں بھی شامل حال رہیں مرآ خرکار فتح دین حق کی بی ہوئی جتی کہ یہود یوں اور مشرکین کی مشتر کیکوششوں سے بوراجزیرہ عرب مدیند منورہ کی تعمی کی اسلامی ریاست پرٹوٹ پڑا محر اس غزوہ خندق میں بھی الله تعالیٰ کی نصرت و تائید، حکمت و تدبیر نبوی اور اہل حق کے بے مثال اتنحاد وتعاون سے بیک طوفان بلائمی ناکام و تامراد ہو کر بھر کیا، بادمیا اور رعب مصطفیٰ من المانية الله المان كفروشرك كامنه يجيرويا ، جزيرة عرب سے جلاوطن مونے والے انهى يبود بول في روم وابران كولرزه برائدام كرديا اوروه اسلامي رياست كے مقابل آ مكے، حجوثے مرعیان نبوت کھڑے گئے ، وفات نبوی کے بعدار تداد کا ہولناک فٹنہ کھڑا کیا گیا مجرنو خیز اسلامی خلافت راشده کےخلاف روم وایران کے لئکر آگ بکولے بن کرحملہ آور ہوسے ان کے پس منظر میں بھی وہی بہودی چیخ و بھارتھی محر نتیجہ فنو صامت اسلام اور وقت کی دو برى سلطنون كالميجوم نكلنے كاصورت بيس سائے آياء دارارقم اورصفه مجد نبوى بي تورنبوت کے زیرسایہ تربیت یانے والوں نے صرف رائع صدی کے اعد اندر بیک وقت تین براعظمول، ابياء افريقه او يورب، على ايك الى مثالى سلطنت اور ايك اليهروح يرورو برسش تدن كى بنيادر كى جوراتى دنياتك انسانيت كے لئے قابل تعليد مثاليس بيں!

پرسلیسی جنگوں کا طوفان بلاخیز اٹھایا کیا گرآ خرکارظلم ونامرادی کی چندمثالیں چھوڈ کر فاکب و خامر ریطوفان بھی اوٹ کیا، اس کے بعد استثر ال واستعار کے دور بھی اسپنے افتر او اورظلم کے نشان چھوڈ کر قصہ مامنی بن گئے، پھر اسپنے عہد کے دوشیطا توں بیس سے چھوٹا اورظلم کے نشان چھوڈ کر قصہ مامنی بن گئے، پھر اسپنے عہد کے دوشیطا توں بیس سے چھوٹا شیطان سوویت یونین ۔ گرم یا نموں تک رسائی کے پرائے زاروں کے خواب لے کر کُ

افغانستان پر چردودڑا کر پورے عالم اسلام کے نمائندہ مٹی بحر مجاہدین کے سامنے ریت

کے گروئدوں کی طرح بھر کررہ گیا! اس کے بعد شیطان بزرگ امریکہ کو اسلام کے از لی
دیمنوں اور عالمی صبیونیت نے تہذیبوں کے تصاوم کا ڈھکوسلا پیش کر کے ایک منظم عالمی
سازش کے بعد نام نماودہشت گردی کے خلاف جنگ کا نعرہ وے کرمیدان میں اتارا اور
امرائیل کے شائی لاک اور بھارت کے بت پرستوں نے انگل سام کی پوری پوری مدد کی گر
نام نماذ تائن الیون اور تبانی پھیلائے والے جھیاروں کے جھوٹے نعروں کے باوجود انگل
سام کے زوال کی بنیاد پڑ چی ہے اور سب سے آخر میں حزب اللہ کی چند ابا بیلوں نے
برمست میودی کے نا قائل فلک تو برمی نرارسالہ میودی سازش اور اس کے قر وگل۔
برمست میودی کے نا قائل فلک تی ہوئے وہ نرارسالہ میودی سازش اور اس کے قر وگل۔

ایک طرف توبیهور با باوردومری جانب نورس کے ضابط زندگی پر مهذب اورروش دنیاخود بخود کمل بیرا موتی جاری ہے بوراسلام جو پھانسانیت کی فلاح کے لئے لایا سے جار وتا جارانسانی دنیا خود بخود مانتی جلی جاری ہے! یہی الله تعالی کومنظور ومقصود ہے اسلام دین اکن دسمائتی ہے ادرائن سے بی مجمیلا ہے اور اکن دسمائتی کے لئے اس سے بی مجلے گا!!۔ بعثت نبوی کے بعد سے اٹھنے والا بیشیطانی طوفان بلاخیز ہے جواسلام کی بیخ کئی ، آجار نبوی کو برجم خوایش مناوسین اور مسلمانول کودنیاسے تابود کرنے پر کمربست ہے اورجس کی خفیہ باک ڈورحدد وبقض اسلام میں ہیشہ سے جلنے والے یہود کے ہاتھ میں ہے مر دوسری جانب سیکاروان اسلام ہے جو اپی منزل حق کی طرف رواں دوال ہے اور بالآخر عالم انسانیت کوای منزل کی طرف لا رہا ہے چنانچہوین حق کے عطا کروہ اصول وضوال عالم انمانیت کامعمول بنتے جارہے ہیں، اسلام کے شبت اثرات نے اور اس کے سے بيروكارول في المين قول وكل سه ونيا كاجلن بى بدل دُالته، انسانيت كامقدرسنوارف ادراس بهزمطنبل كالمرف الكرف كالكرف كالمعى مككورا نبائي خاموش كمساته جاري ركمي مولی ہاس کے آفارونشانات کوواضح طور یرد یکسا جاسکتا ہے۔

جنيوا كؤشن توبهت بعدى بات مع مروحة للعالمين من انسانيت حصرت محدما في المانية سب سے پہلے جنگ اور امن کے اصول مقرر قرمائے منے، ان پرخود بھی عمل کیا اور اسینے پیردکاردن کوچی ان پر بوری طرح مل کرسنے کی تی سے تاکیدفر مائی، جنگی قید بول کوغلام مرکز تہیں بنانا بلکہ فدیداور تاوان لے کرآ زاد کروینا ہے یا جنگ کے خطرات کی جانے کے بعدان براحسان کرکے جیوڑ دینا ہے(8)، ان کی جان لینا یا انبیں غلام بنانا تطعی حرام وممنوع قرار وے دیا گیا، سلے اور قیام اس سب پر مقدم ہے، سلے حدیبیال پرشاہر ہے، مفتوحین کوغیظ وغضب سے بچانا ہے، جذبدانقام کے سرمش محور بے کولگام دینا ہے، فتح مکہ کا تاریخی بلکہ تاريخ ساز داقعداس بركواه ب،رحمة للعالمين ملط اليلم كعنوعام كاابيا عملى مظاهره جواجس كى تاریخ میں پہلے کوئی مثال نہ تھی مگر بعد میں ایک عملی نمونہ بن محیا، اس سے پہلے تاریخ نے مفتوحين كيراته يدسن سلوك بمحانبين ويكها تغامر بعد مسلم مسلم فاتحين كم ليخاتو معمول بن گیا،مفتوحین کے ساتھ رحمت وشفقت کاسلوک اسلامی فتو حاست کا ماثو بن گیا!! فتح بیت المقدس کوبی لے کیجے، بیش مقدس میودیت، مسیحیت اور اسلام سب کے كے برابر محترم اور مقدس ہے، حضرت فاروق اعظم رضى الله عند بيت المقدل كے معتوح يبود يوں اورعيمائيوں كے ساتھ جس شفقت اور فراخ دلى كاسلوك كيا اس كے نعوش آج مجى شېركے درود يوارادر تاريخ كے صفحات ميں زعده ديائنده بيں ليكن اس كے برعس صرف چندصدیاں بعدای شمرے مسلمان مفتومین سے ساتھ جوسلوک مبیبی در تدوں نے کیااس کی تفاصيل سے انسان لرز جاتا ہے اور انسانیت ماتم کرنے لکتی ہے۔خود عیسا کی مؤرخ لین پول (جوان ملیسی در ندول کے مراہ تھا) نے جو تقامیل دی ہیں انیس پڑھ کرسرشرم سے جمک جاتے ہیں،مجداتصی میں مسلمانوں کا اتناخون بہا کے مسلمیوں کے محضے ڈوسیتے نظرا ہے عضاور كليول بن مسلم خون ياني كي طرح ببدر بانفا (9)!

اس کے بعد جب سلطان مسلاح الدین ابولی نے بیت المقدس کوسلیوں سے آزاد کرایا تو ایک بار پھرفتے مک معتوجین بیت کرایا تو ایک بار پھرفتے مکہ کی سنت نیوی اور قاروتی اعظم رضی الله تعالی عند کے معتوجین بیت

المقدى كراته مشقان سلوك كى يادى تازه موكئين! كيكن بحريبى بيت المقدى جهيد برطانوى مليون في دوباره فق كياتو بهل صليون كو يحت جين درا حكوايك بار بحرد جرايا كياه وراق حين المقدى بار بحرد جرايا المراجود مياه ورائح جب بودى عاصين ك فن فاتحانه قبض كود يحت جين تواديل شيرون اورا بجود المرت كي بوائى جهاز، شيك اور راكث نهت فلسطينيون اور لبنانيون كي ساته جوسلوك كر رب جين الى برمهذب انسانيت ما تم كرتى بوئى دكهائى ديت ب مران سب كي باوجود بايات روم بني دي كم سائل المراس كي باوجود بايات روم بني دي كي مساور جهاد اسلام المواد بي بي يك مشرق بعيد كيسلم ممالك تشددكى راه ب المحرباني بي بيسين بنائم من كي اورن بناسلم سياى داخل بى بين به مواج اتو بهان بو اعد و بيان بولى كون ي تكواد في اسلام بي بايا وراسل بايا بى كوبش اوربايئر جيس متعصب عيسائيون كي افغانستان اورع راق مين درندگى تو نظر بى جين آتى اين كي كسر اور در يرى كرم م تو آجين افغانستان اورع راق مين درندگى تو نظر بى جين آتى اين كاستر اور در يرى كرم م تو آجين افغانستان اورع راق مين درندگى تو نظر بى جين آتى اين كي كسر اور در يرى كرم م تو آجين بين افغانستان اورع راق مين درندگى تو نظر بى جين آتى اين كي كسر اور در يرى كرم م تو آجين بين افغانستان اورع راق مين درندگى تو نظر بى جين آتى اين كي كسر اور در يرى كرم م تو آجين بين افغانستان اورع راق مين درندگى تو نظر بى جين آتى اين كي كسر اور در يرى كرم م تو آجين بين اقتران يكسر اور در يرى كرم م تو آجين اين كي كسر اور در يرى كرم م تو آجين اين كي كسر اور در يرى كرم م تو آجين اين كي كسر اور در يرى كرم م تو آجين اين كي كسر اور در يرى كرم م تو آجين اين كي كسر اور در يرى كرم م تو آجين اين كي كسر اور در يرى كرم م تو آجين اين كي كسر اور در يرى كرم م تو آجين اين كي كسر اور در يرى كرم م تو آجين اين كي كسر اور در يرى كرم م تو آجين اين كي كسر اور در يرى كرم م تو آجين اين كي كسر اور در يرى كرم م تو آجين اين كي كسر اور كي كرم م تو آجين اين كي كرم م تو آجين اين كي كرم م تو آجين اين كي كسر اور كي كرم م تو آجين اين كي كرم م تو آجين كي كرم كي كرم كي كرم كي كي كرم كي كر

چیے جگ اورائن کی باتوں کو ایک طرف رکھتے ہیں اور طم و تہذیب کی باتیں کرتے ہیں، مغرب کو اپنی دو چیزوں پر بڑا تاز ہے، ایک اپنی سیکولر ازم اور جمہوریت کی علمبردار تہذیب پر اور دوسراعلم یا سائنس اور شیکنالوجی پر گر جمہوری تہذیب کو مصر میں اخوان کی جمہوری فتح ، الجزائر میں اسلامی محاذ کی جمہوری کامیا بی اور فلسطین میں جماس کی جمہوری کامیا بی اور فلسطین میں جماس کی جمہوری مکومت کوارائیس ، سیکولرازم کا بیعالم ہے کہ بش اور بلیخر کواہے اسے دارالکومتوں میں بیٹھ کومت کوارائیس ، سیکولرازم کا بیعالم ہے کہ بش اور بلیخر کواہے اسے دارالکومتوں میں بیٹھ کر مکر مدید، قاہرہ، ومثن ، طہران ، پشاور، لا ہور اور کرا ہی میں اس وجین سے نماز روز ہور کر کے اور قرآن کریم پر صفے والے مسلمانوں سے ان کے ڈبی مقائد کی اصلاح کی فکرستا بالکل نظر میں آتے اور اصل یہ جہوری اسلمانی برتری کے باوجود موت کو سکلے بالکل نظر میں آتے اور اصل یہ بیارے اپنی تمام تراسی پرتری کے باوجود موت کو سکلے بالکل نظر میں آتے والے اور اور کی الے مسلمانوں کے دلوں سے دب رسول خود میں بیٹ والے اسلمان بہت چہتے ہیں!! وہ مسلمانوں کے دلوں سے دب رسول

ایمان، جذبہ جہاداور شوق شہادت مینے نکالناجا ہے ہیں، وہ انہیں عزت کی موت مرنے کے بجائے ذلت کی زندگی کا خوکر بنانا جا ہے ہیں، مسلمانوں سے ان کی دولت ایمان کے ساتھ ساتھ دولت غیرت می جمیننا جا ہے ہیں گرانہیں غیر سلح کر کے، انہیں دیوار ہے بھی لگانے کا شوق فرماتے ہیں تا ہم انہیں یہ کوار انہیں کہ یہی مسلمان ان کے لئے موت کا پیغام بن جا کی لیکن:

## اي خيال است ومال است وجنول!!

میں عجب سیکورازم ہے کہ مشرقی یورپ کے مفلس وقلاش ملک تو یورپی یو بین کے رکن بن سکتے ہیں کیونکہ وہ عیسائی ہیں محر بدلوگ اپنے ہاتھوں سے سیکولر بنائے ہوئے کا اسٹ ترکی کو بھی رکنیت بیس ویں مے کیونکہ اس پرمسلمان کا لیبل لگا ہوا ہے! تو یہ ہان کی روثن خیال تہذیب اور بہ ہان کا سیکولرازم!!

اب ذراان کے ہاں علم کود کھے لیجے ، مسلمان ملکوں کے جونو جوان مرداور عورتیں مغرب
کی درسگا ہوں میں تعلیم کے لئے جاتے ہیں ان کے ساتھ بھی فریب کاری اور بدنتی کے مظاہرے ہوتے ہیں، ایک طرف تو آئیس فحاتی دحریانی پراکساکن مہذب' بنانے کے جنن کیے جاتے ہیں تاکہ وہ دائیں جاکراپ وطن میں اجنی گئیں، پھر ان سے ریسری ایے موضوعات پر کروائی جاتی ہے جوخود مغرب کے لئے تو کارآ مد ہو سکتے ہیں گر ان غریب مسلمان مما لک کے کی موضوع پر کام نہیں کرنے دیتے جو تینی درمباولہ خرج کرکے آئیں مسلمان مما لک کے کی موضوع پر کام نہیں کرنے دیتے جو تینی درمباولہ خرج کرکے آئیں دہاں ہیتے ہیں، یہ نو جوان جب کار بیکار کرکے واپس آتے ہیں تو خود کوا پے لوگوں میں اجنبی محسوں کرتے ہیں اس لئے '' روش خیال تہذیب'' کی یادستانے لگتی ہے اب اگر دو مغرب کو کسی کام کے قابل نظر آتے ہیں تو آئیں خوش آ مدید کہا جا تا ہے بصورت دیگر ایک مغرب کو کسی کام کے قابل نظر آتے ہیں تو آئیں خوش آ مدید کہا جا تا ہے بصورت دیگر ایک ناگوار پر چربح کر دیز اتو مل جا تا ہے گر ہا عزت کام نہیں دیتے ، اس طرح غریب مسلمان ناگوار پر جو برقابل اوراعلی دہا خوں سے جو دم کر دیے جاتے ہیں!

نینالوی بین سیکے دیے جس سے وہ مغرب کا مقابلہ کرسیس، ایٹی نیکنالوی تو رہی ایک طرف وہ تو آبیں کی پیوڑ نیکنالوی کی مفید اور اعلیٰ اقسام تک بھی رسائی عاصل نیں کرنے دیے! محراس سب کچھ کے باوجود دعوی سیکورازم اور جمہوریت کا ہے اور مسلمانوں کو سائنس کے میدان میں پیما ندہ ہونے کا طعنہ بھی دیتے ہیں! علم کے باب میں بیکھوٹ، بی کا اور یقریب کا ری صرف تعلم و تہذیب کے نام نہاد سیکور علمبر داروں اور روشن خیالول '' کی کونے بید کی کا ور روشن خیالول '' کی کونے بید کی کا ور روشن خیالول '' کی کونے بید کی کا ری صرف ' علم و تہذیب کے نام نہاد سیکور علمبر داروں اور روشن خیالول '' کی کونے بید کونے کونے کی کونے کی کونے بید کی کونے کی کونے کونے کونے کی کونے کی کونے کی کونے کی کونے کونے کی کونے کی کونے کی کونے کی کونے کونے کی کونے کی کونے کی کونے کونے کونے کی کونے کی کونے کی کونے کی کونے کونے کونے کونے کونے کی کونے کی کونے کی کونے کی کونے کی کونے کونے کی کونے کونے کی کونے کی کونے کی کونے کونے کی کونے کونے کونے کونے کی کونے کونے کی کونے

محراب ذرااس علم وتبذيب كى روشى كى بعي أيك جعلك و كيد يجيئ ، جو پندره سوسال ملے عار حراء سے بھوتی تھی! بیمغرب کاعلم و تبذیب بھی اگر چہ عار حراء کی اس کران کالتلسل کہا جاسکتا ہے تمراس میں کھوٹ، بل اور فریب کاری کے عناصر "علم و تہذیب" کے ناخداؤں نے خودشامل کیے ہیں تا ہم قابل توجہ بات بدہے کہ اس کرن کی روشی کا دائرہ مسلتے مسلتے بہت دورتک پہنچ کیا ہے اس دائرہ کے ابعاد واطراف کا بھے اندازہ لگانا اوراس کا حقیقت پہندانہ بلکے فق پرستانہ جائز ہ تو صرف منصف مزاح انسان بی لیے سکتے ہیں جو بیہ المجى طرح جانة مول كه غارحراء من" اقرأ" كي حكم رباني سے بہلے علم كهال تعااور معرفت كاكيا حال تفا؟ إيونان كے قلسنى كے نزد كيك علم وفلسفداعلى اور چند محنے بينے انسانوں كاحق تفاء رومنوں نے علم و حکمت کے دفاتر تہ خانوں میں بند کر چیوڑے ستے تا کہ ان کی " محست انسانی معاشرہ کو براکندہ نہ کرنے یائے ، ہند کے برجموں نے بوقی کوائی ذاتی جائداد بناركما تما جس يركس اوركاكوئي حق ندفعاحى كداكركوكى شودركلى مس يحزرت موے يرجمن كي " عالماندآ واز "من ليتا تعاتواس ككاتوں بيسيد بلا دياجا تا تعاءايے هي غارحمام سے بھو شخ والي" اقرأ" كى كرن نے علم ومعرفت كوانسانيت كاز يوراوركن بى مبيل بلكه برمردوعورت كافريضة قرارد مدياتها كدن سياتودست بردار بمى بوسكة بالمكر فريضكا تارك بحرم اود منهكار موتاب

"اقرأ" كمال رسول مربي عليها تازادى، مسادات ادراحرام آدميت ب

آدی کا بول بالا کردیا، پہلے جنگی قیدی قبل کیے جاتے ہے، غلام بنائے جاتے ہے یا تاوان

لے کر چھوڈ نے جاتے ہے گر تاریخ انسانی جی بے پہلی بار ہوا کہ علم جنگی قیدیوں کے لئے

پرواند آزادی بن گیا اور صرف سے کہا گیا کہ ہر پڑھا لکھا قیدی دس بچوں کو لکھٹا پڑھنا سکھا

دے تو وہ آزاد ہے! بیاس رسول سائٹ آئی کے پیروکار ہے جنہوں نے روم و یونان کے علوم و
معارف کو ضائع ہونے ہے بچالیا، اپ تج بات وتر پرات سے نئے سے نئے اضافوں کے
معارف کو ضائع ہونے ہے بچالیا، اپ تج بات وتر پرات سے نئے سے نئے اضافوں کے
ماتھ سیحی مغرب کو جہائت سے نکا لا اور موجودہ مغربی سائنس اور شیکنا لوتی کو مضبوط بنیادیں
فراہم کیں گر تاریخی حوادث نے علوم ومعارف کا علم مسلمانوں سے لیکن مغرب کو تھا

دیالیکن ایک نقصان ہے بھی ہوا کہ قافلہ علم سے پھڑنے والے مسلمانوں کے تیفیر نے تو علم
دیالیکن ایک نقصان ہے بھی ہوا کہ قافلہ علم سے پھڑنے والے مسلمانوں کے تیفیر نے تو علم
مادی ضرور توں تک محدود کر دیا اور یوں اٹسا نہیت علم نافع کو فراموش کر بیٹھی جوانسان کی مادی و
مادی ضرور توں تک محدود کر دیا اور یوں اٹسا نہیت علم نافع کو فراموش کر بیٹھی جوانسان کی مادی و

اس پھیلتی ہوئی بات اور لمبی گفتگو کو اگر ہم اختصار اور جامعیت کے رنگ میں سمیٹنے کی کوشش کرنا جا ہیں تو یوں سمیٹ سکتے ہیں کہ:

(۱) وقت ایک سمندر ہے گر ایسا سمندر کہ جس کا کوئی گنارہ نیس گر خاموش ہے اس لئے کہ
اس کو نہ کوئی دریا سیراب کرتا ہے اور نہ اس کا کوئی فیج ہے۔ از ل سے ابدتک پھیلا ہوا ہے،
از ل کہال تھا اور ابد کہاں ہوگا؟ یہ معلوم کرنا ہم فائی اور محدود ملاحیتوں کے ما لک انسانوں
میں سے کسی کے لئے ممکن نہیں ، ہاں ہمارا کوئی قدم ، کوئی کا رنا مہ اس خاموش گرنا پیدا کنار
سمندر کی خاموش کو تو رسکتا ہے گر اس قدم یا کا رنا مہ سے تو شے والے خاموش پائی میں جوایر
پیدا ہوتی ہے اس کی زندگی اور بھا حسب طاقت اور تا شیر ہوتی ہے ، جیسے آپ خاموش اور
ساکت پائی میں کوئی پھر پھینئے ہیں تو اہریں پیدا ہوتی ہیں جو دائر و بناتی ہوئی پھیلتی ہیں پھرختم
ساکت پائی میں کوئی پھر پھینئے ہیں تو اہریں پیدا ہوتی ہیں جو دائر و بناتی ہوئی پھیلتی ہیں وقت اور
ہوجاتی ہیں پھر جنتا بھاری ہوتا ہے اس کی انہ یں ہمی دور دور تک جاتی ہیں وقت اور
زمانے کے اس خاموش سمندر میں تخلیق وظہور مصطوری سے جوابریں اپھی ہیں ان میں اتی

طاقت اور الي تا غير ہے كي يكى جارى جى جارى جي ميدركنے ميں آئى جي شرآ كي ميں كى ال كا دائرہ دائم میل رہا ہے اور پھیل بی جان جاسے گا،شاعرے آب سائیڈیٹی کے بارے میں کیا خوب کہاہے (10):

لَهُ هَمِمٌ لَا مُنْتَهَىٰ لِكِبَارِهَا وَهِمِّتُهُ الصُّغُرِي أَجَلُّ مِنَ الدُّهُرِ معنی آپ کواللہ تعالی نے کتنے بی عزائم اور ہمتیں عطاکی ہیں وال میں سے بری بری ہمتوں کی تو کوئی حد ہی جیس، ہاں آپ کی جیموٹی سے چھوٹی ہمت بھی زمانے بھر کی ہمتوں

ظہور مصطفوی نے وفت کے خاموش سمندر میں جولہریں پیدا کی ہیں وہ پھیلتی ہی جل جاتیں کی اور ان کے اثرات ازل سے ابدتک ہیں کدازل میں سب سے بہلے تورمصطفوی پدافرمایا میاادر کتاب زنده قرآن تحکیم کے مجزات تو ابدتک ظاہر ہوتے بطے جائیں سے اس کے ازل بھی ان کا بدیمی ان کاسٹی لیے ہے۔

آب نے مینی زندگی گزار لی ہے؟ پیچیے مؤکر تو دیکھیے گزرے ہوئے وقت کے خاموش سمندر من آب كيا كيا جهور آئے موں مے؟ محدداغ! مجھ نقطے؟! مران ميں سے كتنے ميں جوآب کے لوح مافظ پر شبت ہیں؟ اکثر محومو محتے مگر کوئی آبک باتی بھی موگابس اپی اہمیت کے مطابق! یمی حال اوج تاریخ کا ہے جو وقت کے خاموش سمندر میں پیرا ہونے والی لبرول کور بکارڈ کرتی ہے،کوئی لبرجس قدرطافت وراور اثر انگیز ہوتی ہے ای قدراس کو بقا اوردواملیسب ہوتا ہے!

رب جہار وقدم نے رمضان المبارک کی لیلہ القدر میں قرآن کریم کو قلب مصطفیٰ من المالية كالوح مبارك برنازل كرناشروع فرمايا اس ليلة القدركو بزار مبيني عدافضل وبهتر قرارد یا محربیمرف ایک بزاریس بلکریاوز مانے کی بزاروں کروڑوں راتوں سے بھی الفنل وبہررات ہے، بیں بلداس کے برابراور ہم بلہ تو کوئی اور رات موای تین ملی ایملائس رات كوكماب زنده قرآن كريم كے زول كا نقط آغاز مونے كاشرف مامل بهاس كا احاط

کیے مکن ہے، کتاب زندہ جس نے انسانیت کا مقدرسنوار دیا اور وقت کا دھارا بدل کرد کھ دیا، یمی کتاب زندہ قرآن حکیم سیدنا محمصطفی احمر مجتلی سطی آلیا کی ازعرہ و پائندہ مجزو ہے مگر بہت سے مجزات میں سے ایک مجزد ہے!!۔

وہی کتاب لا ٹانی جس نے صحرانشینوں کوعلوم ومعارف کا مالک بنا دیا اور وہ بقول اقبال (11) ع

## "اذكماب مساحب دفتر شدند!"

وسى محيفه انقلاب جس في تاريخ كارخ سي بين بدلا تاريخ كوراسته بعى وكمايا ب،اى كمَّاب نے علم ونہذیب كاغلغله بلندكيا، علم آزاد جوكرانسان دوست چراغ نور بن كيا اور انسانیت دوست تهذیب کی بنیاد پڑی جوانسانوں کوصرف مہذب بی تہیں بناتی بلکه ان کی دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی سنوارد یی ہے، اعتدال وتوازن کی الی صراط متعقم روش کی جو وحدت ومساوات اوراحر ام آدمیت اور آزادی ہے بھی ہمکنار کرتی ہے مرسب سے پڑھ کرید کہ بندہ کوائے رب ہے بھی ملادیتی ہے، اعتدال اور توازن کی الی راہ جس میں موسوی قبر وجلال بھی ہے کہ مجرم کیفر کردارکو پہنچے مگراس میں شفقت ورحمت عیسوی مجی ہے كمعنوودر كزرسز ااورانقام سالفنل وبهترب فاختلاؤا عكيه وبشل مااغتلى عكيكم "جس طرح اس نے تم پر جارحیت کی ہے تم بھی کرو مگراتی ہی جتنی اس نے کی ہے " لیکن اكر مفود دركزريك كام لولا هو من الكم " ووتهار \_ لئ افضل اور بهتر به اورموس كي بمي يكى شان ہے اس كئے اس كے جلال سے ڈرتے رہو كراس كے جمال سے بھى تو تع ركھو!!\_ (٢) شعراء اور قلاسفه كماب كائات كے اول وآخر كے بارے مى اسينے اسنے خيال كے دائروں میں کم بیں می کو چھمعلوم نیں ای لئے گزرے ہوئے کل کے بارے میں تو یردہ جرت من بن ال الدوالكل المحاوة كاوليس الديمي كتي التي الديم كالمين كدد اول وآخرای كبندكتاب افاداست "اس يراني كتاب كايبلا اورآخرى ورق كبيل كمو

مرہم ال تجرب آزاد بیل کیونکہ ہمارے نزد کیا اس کتاب کا نتات کا حرف اول بھی اور ابتداء کی حفرت جرمعطفی احرفی سائی لیے بیں اور اس کی انتہا اور حرف آخر بھی وی فات پاک ہے مظینے آئے ہا جہا اور اس کی انتہا اور حرف آخر بھی وی فات پاک ہے مظینے آئے ہا جہا نے ان کا ارشاد کرائی ہے کہ اول ماخلق الله نوری تک کہ میرے الله نے میر نور نبوت کی تخلیق ہے ہی اپی تلوق کا آغاز فر مایا ''۔ یہ بھی ان کا فر مان ہے کہ '' حقلیق کے لحاظ ہے میں سب سے پہلا ٹی ہول اور بعثت کے اعتبار سے سب سے آخری ٹی ہول اور بعثت کے اعتبار سے سب سے آخری ٹی ہول اور بعثت کے اعتبار سے سب سے گذری ٹی ہول 'اور یہ بھی کہ میں اس وقت بھی ٹی تھا جب آدم علیہ السلام ابھی پائی اور گارے کے درمیائی مرسلے میں سے 'اور سرکار سائی آئی آئی کا بیار شاد بھی بجا اور سب کو معلوم ہے گارے کے درمیائی مرسلے میں سے 'اور سرکار سائی آئی کی ایرار شاد بھی بجا اور سب کو معلوم ہے گارے کے درمیائی مرسلے میں میرے بعدا ہے گئی نیا نی بین آئے گا''۔

یوں آپ نبوت ورسالت کی خشت اول بھی ہیں اور آخری بھی ، نبوت ورسالت کے نقط آغاز کا شرف بھی ، نبوت ورسالت کے نقط آغاز کا شرف بھی آپ ہی کونفیب ہوا اور اس کا تھیلی کردار بھی آپ کوسونیا گیا ، اس لئے کلام نبوی میں منعب رسالت کو ایک ممارت سے تشبید دی گئی جوخشت اول کے بعد کھمل ہو گئی گرایک این کی مجدر آئی تھی ، میرے آنے سے بیانالی مجکہ پر ہوگئی اور نبوت ورسالت کی بیمارت کھل ہوگئی اور نبوت ورسالت کی بیمارت کھل ہوگئی !

 متی پھر ہزاروں لاکھوں ہے ہوئے ہوئے ہی کروڑوں میں ہے۔ اس لئے شیطانی تو تیں ہیہ اسے آگے سے بہا کی سے کوئی گزند پہنچاستی ہیں ہیہ وعوت اسلام بانگل محفوظ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور مقیصت بھی یہی ہے، اس لئے خود فر مایا کہ یہ کتاب حق ہم ہی نے نازل کی ہے اور اس کی حفاظت بھی ہم نے ہی کرنا ہے!!

'' اقر اُ'' کے طبیردار نی العلم سٹی آئی ہم بی نازل ہونے والی میں کتاب علم تھی جس نے آدی کے ساتھ ساتھ علم کا بھی بول بول کردیا اور اقبال نے کہا (12):

تو نمی دانی که آئین تو میست؟ زیر گردول سرتمکین تو میست؟

آل گتاب زنده قرآن نمینم محکمت اولا بزال است و قدیم نموی اسرار کوین حیات به ثبات از قوتش گیرد ثبات محرف او را ریب نے تبدیل نے آیے اش شرمنده تاویل نے پخته ترسودای خام از زوراو درفتد باسک جام از زور او کی برد پایند و آزاد آورد صید بندال را بفریاد آورد نور او نوع انسان را پیام آخرین حال او رحمت للعالمین ارت کی گیرد ازو تا ارجمند بنده را از تجده سازد سر بلند ارت کی گیرد ازو تا ارجمند بنده را از تجده سازد سر بلند گرجمید(۱) کیا تجمیح پته میرا آئین کیا ہے! آسان کے پنج تیرے اقتدار کاراز کیا ہے؟

مرجمید(۱) کیا تجمیح پته میرا آئین کیا ہے! آسان کے پنج تیرے اقتدار کاراز کیا ہے؟

(۳) وہ قرآن جوزندگی کا تھیل کالنفہ ہے۔ سے بہات کو ٹبات اور پینٹی ملی ہے۔ (۳) اس کے کی حرف میں ند فک ہے نہ تہدیلی ہوئی ہے اوراس کی آیات کو کسی تاویل کی مغرورت دیں۔

(٩)اس كى طاقت ست نا ياد خيالات كوچكى عاصل بوتى سيداس كردر س مام كويتر

ے ظرانے کی ہمت پیداہوتی ہے۔

(۲) رقر آن کریم پایند بون کوئم کرتا ہے اور آزادی دلاتا ہے اور قید کا شکار انسانوں کی فریاد ری کرتا ہے۔

(2) برنوع انسانی کے لئے اللہ کا آخری پیغام ہے جس کے حال ہی آخر الزمان میں آخرار اللہ کا آخری پیغام ہے جس کے حال ہی آخر الزمان میں ہے۔ جہانوں کے لئے رحمت ہیں۔

(۸) اگرکوئی بدنعیب موتو وه اس کتاب تن سے خوش نعیب بن جاتا ہے اور بدکتاب انسان کووحد ولائٹریک کا بنده منا کرعزے ومر باندی سے ممکنار کردیتی ہے۔

(۹) ڈاکواورراہ زن اسے حفظ کر کے قائدور ہنماین مسئے اور ایک کتاب کے فیل و خیر وَ علوم ومعارف کے مالک بن مسئے۔

(۱۰) اگرائے مسلمان تواسلام کے مطابق زیرگی گزارنے کی آرزور کھتا ہے تو پھر بیزندگی مجھے قرآن کریم کے بغیر میں نعیب ہو تکتی!!۔

دعویدار بن مجے تھے، اس سے اغدازہ ہوتا ہے کہلوکوں کے ذہنوں میں خدا کا سی تقور جا كزي شهوسكا تغام جموئے دعوے سے خدائی ال جاتی تنی اور لوگ ان كے سامنے سر بھوو مونے لکتے تنے مروہ جواول بھی ہے آخر بھی جونی الانبیاء ہے اور تم الرسل مان الزیم ہے تو ان كى بعثت سے الله تعالى كا وجود برحق اور شان تو حيد انسانوں كے لئے كل كروائع مولى ہے، قرآن کریم نے معبودان باطل کے بول کھول دیے، الله تعالی کے وجود مراور محراس کی وصدانیت پرایسے ایسے قوی، عام ہم اور آسان ولائل قائم کیے محے کہ انسانوں پراللہ تعالی کا وجود عظمت اور كبريائي كمل كرداضح جوكى اوراب نمر دوول ، فرعونول اورشدادول جيسي ب بس اورحقیر طوق کے لئے خدائی کے دعوے نامکن بلکہ شرمناک معلوم ہوتے ہیں قرآن كريم كے بيغام تل نے كوشت بوست كانسانوں كوعقيدة توحيد كے طفيل فولا دى عزم عطا كرديا! يكى عقيده توحيد تفاجس في محابه كرام رضى الله عنهم كرما من كل طافت كونه مرف دیا، بیعقیده انسان کودو بیبت تاک دشمنول خوف اور لای سے مجی نجات دلاتا ہے اوروہ ایک ایسا موحد بن جاتا ہے جو کسی خوف یا لائے کو خاطر میں نہیں لاتا اور وہ سے سعدی کی اس خوبصورت رباعی کی ملی تصویرین جا تا ہے کہ (13):

موصد چو درپائے ریزی زرش چہ ششیر ہندی ہیں ہیں ہرا است بنیاد توحید و بس!
امید و ہراسش نیا شدد کس برین است بنیاد توحید و بس!
اور یکی وہ جواب تفاج سیدنا مصطفیٰ سائی آیا ہے نے اپنے بچا صفرت ابوطالب رشی الله تعالیٰ عند کی موجودگی ہیں کفار کی اس پیکش کے موقع پردیا تھا کہ ہم آپ کو معزز سے معزز کھرانے کا داماد مہانے اور تمام دولت آپ کے قدموں ہیں ڈھر کر کے آپ کو اپنا حاکم کمرانے کا داماد مہانے اور تمام دولت آپ کے قدموں ہیں ڈھر کر کے آپ کو اپنا حاکم مائے کے لئے بھی تیار ہیں، ہی آپ ہمارے بتوں کو ہرانہ کیں اور تو حیر بی کا پر چار چور ثر دیں گر آپ سائی آپ ہمارے بتوں کو ہرانہ کیں اور تو حیر بی کا پر چار چور ڈور کی کی اور میرے ایک ہاتھ پر سوری اور دوس میں گر آپ سائی گیا کہ دوس تی تو جب بھی ہی تو حید باری تعالیٰ کے اطلان تی سے باز دوس میں تو جب بھی ہی تھی تو حید باری تعالیٰ کے اطلان تی سے باز قرب باز اور اخری کی یا

جۃ الودائ کے موقع پر عرفات کے میدان میں آپ کے ساتھ ایک لاکھ جا لیس بڑارا لیے موحد جے ہے جنہوں نے مرف والع صدی کے اندر جزیر عرب کو شرکین سے پاک کرکے وقت کی دو پر پاور ذہرہ وایران کوالٹ پلٹ کرکے تین براعظموں پر ایک الی طقیم الشان سلطنت قائم کر دی تھی جو آج بھی دنیا کے لئے بے مثال و بے نظیر نمونہ ہے!

انجی اقد حید پر ستول نے علم کی الی شروش کی جس نے دنیا میں اجالا کر دیا! انجی ہستیوں نے انجی اقد حید پر ستول نے ملم کی الی شروش کی جس نے دنیا میں اجالا کر دیا! انجی ہستیوں نے ایک الی تہذیب بیش کی جو اخوت و مساوات، آزادی، باہمی تعاون، قرمہ دارائہ رویاور کرتا ایک الی تہذیب بیش کی جو اخوت و مساوات، آزادی، باہمی تعاون، قرمہ دارائہ رویاور کرتا کے برد فلاح پر قائم تھی! جہاں برایک دومرے کے دکھ سکھی شرکر یک ہونا ابنا ایمان تصور کرتا تھا! یکی دولی منظر ہے جس نے معرصا ضرکے ایک منتشر تی مائیل ہارٹ کو یہ کہنے پر مجبور کیا کہ آپ بی تاریخ انسانی کے واحد مسلم ہیں جو مادی اور دوحانی دونوں محاذوں پر یکسال طور کرایا ہوں اور دوحانی دونوں محاذوں پر یکسال طور کرایا ہیں تاریخ انسانی کے واحد مسلم ہیں جو مادی اور دوحانی دونوں محاذوں پر یکسال طور کرائے ایس اس لئے تاریخ انسانی کا سب سے بڑا آدمی قرار پائے کا مجمی وی جن رکھ کے توں سے بڑا آدمی قرار پائے کا مجمی وی جن رکھے برا سے بڑا آدمی قرار پائے کا مجمی وی جن رکھی ایکا ایکا ایسال کرائے ان کا ایمان

4\_رسول اعظم وآخر مظاہر آیا کی بعث وظہور سے رسالت اور نبوت کا مرتبد و مقام بھی واضح طور پر شعین ہو گیا اور دنیا کوشان مصطفوی سے معلوم ہو گیا کہ نبی اور رسول کیا ہوتا ہے اور الله تعالیٰ کے نظام عیں انہیائے کرام نے کتااہم اور کتا بلند کر دار اوا کیا، نبی کے ذمہ امت کی تعلیم اور تربیت ہوتی تھی اور انسان کا تعلق اس کے رب سے جوڑ ناہوتا تھا، بیکام جسشان سے نبی آخر افر مان سائن کی اور انسان کا تعلق اس کے رب سے جوڑ ناہوتا تھا، بیکام جسشان سے نبی آخر افر مان سائن کی اور انسان کا تعلق اس کے دیا ہوتی ہوئی ہوا تھا، قرآن کریم نے انبیائے سابقین سے نبی آخر افر مان سائن کریم نے انبیائے سابقین کی اس سے نبیت کا وقار اور احر ام بہت بلند ہوگیا ہید تا کی نبید ل کی جس طرح تصدیل کی اس سے نبیت کا وقار اور احر ام بہت بلند ہوگیا ہید تا کی نبید ل کی دولا میں اور اس کی خوال کی والدہ ما جدہ کی جوز کی کوئی دے کرسیدہ مریم اور ان کے ذری کی کری کے اس کی مان باند کردی و مقام رسالت کی اس کا نام درک بلندی اور عظمت نے خدائی کے دھوئی کو مان باند کردی و میا تھا مرسالت کی اس کا نام درک بلندی اور عظمت نے خدائی کے دھوئی کو مان باند کردی و میا تھا مرسالت کی اس کا نام درک بلندی اور عظمت نے خدائی کے دھوئی کو مان دیا تھا مرسالت کی اس کا نام دیک بلندی اور عظمت نے خدائی کے دھوئی کو مان دیا تھا مرسالت کی اس کا نام دی نے دی کر سے در کا کی کرنے کے جو سے کی کرنے کے جو س می

مبود يوں كے حسداورعداوت كو بھي يواد فل ہے تا ہم رسالت محمدى على صاحبها الصلاة والسلام كاكوئي بير كھند بگاڑ سكااور ند بگاڑ سكے كا!!۔

5۔ بی حقیقت ہے کہ بعثت نبوی سے پہلے احر ام آدمیت کانام بھی نہ تھا مرحقوق انسانی کاجو صابطه اسلام نے دیا، بشریت کی جس وحدت، اخوت اورمساوات بلکه مساوات مردوزن کو جس طرح اسلام نے دنیاسے متوایا اور اس پڑمل کروایا ،ولقد کومنا بنی آدم " ہم نے اولادا وم كواحر ام ديا" من احر ام آدميت كوالله تعالى في السيخ آب منوب كياب جس مع وتوق انسانی اور آومیت کے احر ام وآزادی کی اسلام میں جواہمیت ہے وہ مکل کر واسم موجاتى ہے۔ لَقَدْ خُلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقُولِي "كريم نے اسان كوبہترين سانعے میں ڈھال کر بنایا ہے '۔ میں جمال انسانیت کے ساتھ کمال آ دمیت کا اعلان بھی يهاونيا كسائنس وال ماست بين كذكا كنات بين انسان سع برتر ، انسان سع فوبصورت اور اولاد آدم سے بہتر اور کوئی محلوق نہیں ہے، مرقر آن کریم مدیوں پہلے اس اشرف الخلوقات كى معلمت وتحريم كاعلان كرچكا ب،رسول عربي ماليني يم في التي اين قول وعمل سے اولا وآوم كابول بالأكرديا بالرقر آن عى بحس في لا إكراء في التين وين اورعقيده کے معالمہ میں تھی پرکوئی جرنبیں کیا جاسکتا "اورمسلمان ازروے قرآن آزادی رائے اور آزادي على كايابند إ

6۔ ظہور مصفوی ہے پہلے جس وحدت نسل انسانی ، مساوات اور اخوت کا کی نے نام بھی خوس سا تھا اسے تھیدہ وابھان کا حصر قرآن کریم کی تعلیمات نے قرار دیا، آج تو سائنسی مختیق نے جینو کی بنیاد پر بیٹا بت اور شایم کرلیا ہے کہ قمام افسان ، عرب وجم ، کورے کا لے سب ایک ہی باپ کی اولا وجی اور اس کی اصل ، نسل ، ذیاب ، شا محال اور جینا مر نا ایک ، ی تھا کر رمول مربی باپ کی اولا وجی اور اس کی اصل ، نسل ، ذیاب ، شا محال اور جینا مر نا ایک ، ی تھا کر رمول مربی با ایک آب نے موقع پر میدان عرفات میں بی بیا علان حق فر ما دیا تھا اس وحدت و مساوات میں مرد وزن سب برابر کے شریک میں ، آج فر دنیا حق آبوال کو ایک فر ہ بھی کر اشل میں جی اموال مے نو صدیوں پہلے میں ہے اموال مے نو صدیوں پہلے میں ، آج فر دنیا حق آبوال کو ایک فر و بھی کر اشل میں جی اموال مے نو صدیوں پہلے

عورت اورمر ذكوحقوق وقرائض من برابرقر اردے دیا تھا،عورت كى وراشت اورحق ملكيت ال وقت منوايا اوراس يرهمل كروايا جب اوك است آكاه بهى نديته وآج تو دنيا مى حقوق انسانی کا تخفظ کرنے وائی انجمنوں کی تعداد ہی کسی حساب میں جیس آئی ممر جب آزاد انسانوں کو پکر کرغلام بنالیاجاتا تھا اور پھر بینڈ باہے بجوانے کے لئے ان کے ہاتھوں کے بنج كاث ديئے جاتے تھے تاكہ وصول يا دف بجانے كے لئے كى دستے كى ضرورت اى ند ير معاور خوراك ديئے بغيران ميركام لياجاتا تفااس وقت غلام آزادكر في كوكار ثواب اور آ زادكوغلام بنائے والے كوملحون قراروسين والے رسول عربي الحيائية كوانساف، يستدونيا كيا مقام دے گی؟ آج دنیا کے کونے کونے میں غار حراء سے پھوٹے والی کرن کی روشی تنام دنیا میں پھیل چکی ہے مرظہور مصطفوی سے بہلے تو دنیا حقوق انسانی کے نام سے بھی شناسال ند متى اعلم وتهذيب كى اس روشى كا اولين اور حقيق كريدث مرف اور مرف رسالت محرى من المان من المان من المان ودنيا خواى خواى برسب محمم سهم زياني مدتك تو تول كريكي ہے اگر چہ بعض شیطان رومیں ابھی بھی ریسب کھے دل سے ماننے کے لئے تیار جیس مرغیر ارادی طور پر بیسب مجمد مانتا پر رہا ہے، اس نے بیھنت اپی جکمسلم اور اس ہے کہ اس مب مجد كا كننده اوراولين علمبردارتو معرسة محمصطفي احرجتني منفياتهم على مين! 7-بدد مراتمبدی باب ختم کرنے سے پہلے ایک نہایت ناگزیر کر بے مدی حقیقت کابیان واظهار محى موجائ الكسيدة مندسلام الله عليهاك براه راست ذكرياك في بهلية مند کے لال سائن الی ایک مقبلی مظمن اور مقام کا ایک انداز ہمی ہوجائے ، یہ بات علائیس کے اضدادكا وجود اليخي أيك شي اوراس كى مقابل ضدكا وجود لظام قدرت كى عكست بحى بهاور منرورت بمي يقول عرب شاحرا يوالطيب أمتنى " وباطسدادها تعبين المانسياء " (لين چیزی ایل ضداورمقائل سے زیادہ واضح ہوکرسا منے آتی ہیں!)رجمانی نظام کے مقابلے منی شیطانی شروفساد کے موجود ہوئے میں بھی شاید بھی تھست یا رازمعمر ہو؟ ارامت کے مقاسط می دن ہے، کری ک مدمردی ہے اور راحت کے مقابل مصفت ہے یا مفاس کے

مقابل کر واہث ہے تو اس لئے ان کا الگ الگ اصال اور مشاہدہ ہوسکتا ہے تو ہرا یک کی تقدر و قیمت کھر کر سامنے آتی ہے جن کے مقابلے میں اگر باطل نہ ہوتا تو حن کی حقانیت اور آخری غلبہ وفتح کا محیح انداز ومشکل بلکہ ناممکن ہوتا جن اور باطل اپنے اپنے تائج وثمرات سے پہچانے جاتے ہیں ، باطل بظاہر کا میاب ہو کر بھی اپنے انجام اور شمرات کی کئی وفساد کے باعث نامراد ہی رہتا ہے مگر حق بظاہر شکتہ اور مفلوب ہو کر بھی در حقیقت باطل کی حکست و باعث نامراد ہی رہتا ہے مگر حق بظاہر شکتہ اور مفلوب ہو کر بھی در حقیقت باطل کی حکست و باطل کی بامراد کی اور انجام بدکا سامان کر جاتا ہے مولانا محر علی جو ہر کے اس شعر سے حق و باطل کی بامراد کی وراد کی اور انجام بدکا سامان کر جاتا ہے مولانا محر علی جو ہر کے اس شعر سے حق و باطل کی بامراد کی وزامراد کی کاراز کھلا ہے اور کیا خوب کھلا ہے:

قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد!!
جسطرح اقبال کے الفاظ میں روز ازل ہے آج تک ' چراغ مصطفوی' اور'' شرار
پائیں'' کے درمیان' ستیزہ کاری' کا سلسلہ جاری و ساری ہے ای طرح سیرنا مصطفل سلاماتی ہے درمیان معرکہ آرائی بھی کملی سلاماتی ہے درمیان معرکہ آرائی بھی کملی سلاماتی ہوئی ہوئیدہ محر بہترہ سے جاری و ساری ہے، لیکن ان دو اضداد فطری کے درمیان اس سیزہ کاری و معرکہ آرائی میں بالآخر فتح مندی اور برتری دین مصطفوی کا مقدر رہی ہے اور آخری فیملہ کن فتح تک بیسلسلہ جاری رہے گا خواہ حاسدین و معائدین کے حملوں میں کتی تی شدت اور تو ت بیدا ہوجائے کاروان مصطفوی مزل من کی طرف پورے عرم اور حوصلے تی شدت اور تو ت بیدا ہوجائے کاروان مصطفوی مزل من کی طرف پورے عرم اور حوصلے کے ساتھ بردھتای رہے گا۔

تندی باد خالف سے نہ ہو جرال عقاب یہ تو چلتی ہے تھے او نچااڑانے کے لئے!

ہات بیتی کہ سے بن ہو جرال عقاب کے دنیا سے اٹھ جانے کے بعد کی پانچ چے معد یول
کے زماند فتر ت بی ظلم و جہالت کی تاریکیوں اور وقت کی دو بیر طاقتوں، روم وایران، کے درمیان ہیں تمیں سالہ جنگ نے بحر وہر بی وہ فساد بچا دیا تھا کہ انسانوں کے لئے عرصہ حیات نگ ہوگیا تھا اور وہ نی فتظر کی راہ کو بوی بے قراری واضطراب سے تکنے لگے بی میں ختاری داری واضطراب سے تکنے لگے بی میں ختاری داری واضطراب سے تکنے لگے بی میں خوالز مان میں فرات موسوی میں خوالز مان میں فرات موسوی میں خوالز مان میں فرات موسوی میں

" آپ بینیادیکمیں مے کہ الل ایمان کے دوکردہ شدیدترین دشمن ہیں ، ایک یہودی اوردوسرے بت برست مشرکین!!"۔

ال عناد دخاصت کے واضح اسب ہیں جن جل سے تین بہت نمایاں ہیں: ایک تو یہ کہ اسلام کی دعوت تن کا پہلا نقط تو حید باری تعالیٰ ہے، دومرا نقط درسالت مصطفوی ہے اور تیسرا نقط وحدت نسل انسانی ہے، یہ تینوں نقطے نہ یہود کو گوارا ہیں اور نہ بت پرست مشرکین کے لئے قابل برداشت ہیں چنا نچے بت پرست مشرکین اور یہود یوں کے درمیان اور تو حیدومساوات کے قائل مسلمانوں کے درمیان ہمیشہ تصادم اور سنیز وکاری رہی ہود یوں اور تو حیدومساوات کے قائل مسلمانوں کے درمیان ہمیشہ تصادم اور سنیز وکاری رہی ہود یوں اور جو دیود یوں کا انلی اسلام کے خلاف انتحاد و تعاون تھا اور آج ہمی اسرائیل کے صبح و نوں اور بھارت کے بت پرستوں کے درمیان اسلام خصوصا یا کتان کے خلاف انتحاد و تعاون موجود ہے!

کو یا پیوداور مشرکین اسلام کی ضد ہیں اور بھی اس تاریخی تصادم کا سبب ہے اسلام نے ہم زبانے میں پیود ہوں کو پناہ دی ہے اور انہیں مظالم کے خلاف سہارا دیا ہے ہندو بھی اسلام کے سابہ میں ایک ہزار سال تک عزت سے رہے جتنے مظالم بھارت میں ہی دوگ نے پہاس سالوں میں اپنی مسلم اقلیت پر کیے ہیں مسلمانوں نے ان پر اپنے ایک ہزار سالہ دور حکومت میں بھی نہیں کے تھے گراس سب کے بادجود بیدوگر وہ۔ بت پرست اور پیودی محصوصیت کے ساتھ یہ ودی خفیہ اور علانیہ اسلام ، پغیر اسلام سائی ہی اور مسلمانوں کے خصوصیت کے ساتھ یہ ودی خفیہ اور علانیہ اسلام ، پغیر اسلام سائی ہی ہر سازش اور جر معرکہ کے بعد خلاف ہمیشہ برسر پیکار رہے ہیں! بیدالگ بات ہے کہ ان کی ہر سازش اور جر معرکہ کے بعد قد رہ نے اسلام کو سرخ روکیا اور یہود و ہندو کی سازشیں اور دیشہ دوائیاں ناکام ہوئی ہیں قد رہے میں اور لوگ صرف کے اور جن کے متلاثی بنتے جا رہ جیے جیے جے علم اور تہذیہ بہت تر آئی کر رہے ہیں اور لوگ صرف کے اور جن کے متلاثی بنتے جا رہ ہیں ، ای قد رہے میں ای قر دید منصف مزاح لوگ ہر موڑ پر سچائی معلوم کر کے اسلام کی طرف داغب بھی ہوتے جا رہے ہیں ، ای قد رہے میں !

اسلام اورمسلمانوں کے خلاف عصر حاضر ہیں معائدانہ طوفان بھی انہی لوگوں کا اٹھایا ہوا ہے، بیددنوں گروہ، مشرکین و یہود، وقت کی واحد سیجی طاقت، انکل سام کو عالم اسلام سے گرانے پر اکساتے رہتے ہیں تا کہ اسلام کو تا بود کرا ویں اور مسلمانوں کو مٹا دیں گر بید طوفان بلا خیزا ہے اٹھانے والوں کے لئے حسرت بنما جارہا ہے، مکروفریب کے جال کا تارو پو بھر کر رہے گا، مغرب اور امر یکہ کی سیجی دنیا نچہ یہود سے رہائی پانے والی ہے اور علم و تہذیب کی روشن سے منور سیجی مغرب حقیقت حال معلوم کرنے کی طرف را غب نظر آتا ہے! تاریخ نے بیمنظر پہلے بھی دیکھا ہے کہ ناکام مبلبی مغرب کے اکسانے پرجس ہلاکوخان نے تاریخ نے بیمنظر پہلے بھی دیکھا ہے کہ ناکام مبلبی مغرب کے اکسانے پرجس ہلاکوخان نے بغداد و بران کیا تھا ای کا پر بیتا غازان خان مسلمان ہو کر عالم اسلام کا پاسیان بن گیا تھا اور (اقبال کے الفاظ ہیں یہی منگول کے بھے) ای ایک نے تھے) ای کے تھے کا ایک کے تھے کہ ایک خیلے کے عثانی ترک چارصد یوں بھی طوفان استعار کے سامنے مدسکندری بن کر ڈٹ کے تھے کہا بھی ہر دارین جائے!

ایک انو کھافینا منا قابل خور ہے، اور وہ بیہ کہ انسانیت کی بہتری کے لئے اسلام کی افکا اقد ارکوتو دنیا بلاچون و چرا مان رہی ہے! عدل، آزادی، مساوات، انسانی حقوق وغیرہ بی اصول تو اسلام کی بنیا دوں میں ہے ہیں، انہیں اگر اتو ام متحدہ کے ذریعہ ہی دنیا اپنا لے تو اسلام کا کام تو ہو گیا! بالاخر دنیا یہ می مان ہی لے گی کہ یہا گی اقد ارانسانیت کو حضرت محمد مصطفی احر جنتی سائی ایک ان ہیں !!

توجس رسول اعظم وآخر می ایس نے انسانیت کو بیسب کچھ دیا ہے، جس کی شان بی
ہے کہ وہی اول بھی ہیں اور وہی آخر بھی۔ جس کے لئے خدا نے ازل بیس تمام ارواح
انبیائے سے نھرت داخباع کا عبد لیا تھا، جس کے طفیل الله تعالی کی تو حیداور مقام رسالت
کی تی اور کمل شاخت ہوئی، جو بحبوب رب العالمین بھی ہے، رحمۃ للعالمین بھی ، اول النبین
کی وی ہے اور خاتم النبین بھی وہی ، اس رسول اعظم وآخر میں الی الم بور می والی اپنی مقدس کو دیس کھلا کراہے میں انسانیت ، سر دارا نبیا ءاور الله تعالی کا بیار ارسول ہونے کے مقدس کو دیس کھلا کراہے میں انسانیت ، سر دارا نبیا ءاور الله تعالی کا بیار ارسول ہونے کے مقدس کو دیس کھلا کراہے میں انسانیت ، سر دارا نبیا ءاور الله تعالی کا بیار ارسول ہونے کے مقاری کی ماس کے اب لا زم ہو گیا ہے کہ تاریخ کی اس مقیم ترین مال اور خوش نعیب ترین خاتوں کی بیاری شخصیت اور پاک سیرت سے کہ کائی حاصل کی جائے!!

## جإراولواالعزم انبياء يبم السلام كآبائ عظام

ہماری اس مخضری کتاب کا اصل موضوع تو سیدہ آ مندسلام الله علیہا، والدہ ماجدہ سیدنا مصطفیٰ سلی آبیہ بیں اور موضوع کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ براہ راست اس پر ہی بات کی جائے، خصوصا اس صورت میں کہ دووائی وشائی تمہیدی ابواب بھی پہلے ضبط تحریمیں لا کرشامل کیے جائے ہیں، مگر بات کو اچھی طرح ذبن شین کرنے اور آ کے بڑھانے کے لئے بعض متعلقات موضوع بھی افاد بت سے خالی تبیں ہوتے ، چونکہ تاریخ کے چار عظیم اور اولوا العزم انبیائے کرام ،سید نا اساعیل ذبح الله ،سید نا موئی کلیم الله ،سید تا عیسیٰ روح آ الله اور سیدنا محمد حبیب الله الله اس ما الله الله مسید تا عیسیٰ روح آ الله اور سیدنا محمد حبیب الله علی ما العد الله اس کے آبائے طاہرین کے مختمرا دراجما لی احوال سے بھی بات کو آ کے بڑھانے میں یقینا مد ملے گ

اس کتاب کے تصنیفی نقط نظر کے بنیادی اسباب میں سے دوبہت اہم اور نمایاں ہیں،
سب سے نمایاں اور پہلا سب سے کہ تخلیق کے خمن میں اللہ جل شانہ کی سنت بیر ہی ہے
کہ اس نے حواء کی تخلیق پر آ دم علیہ السلام کی تخلیق کو مقدم رکھا ہے، اس نظام قدرت کی
ہدولت مورت پرمردکونف یلت اور برتر درجہ عطا کیا گیا ہے، بیدا یک الی حقیقت ہے جس سے
کوئی مفرنہیں اور اس کا انکار عقل ودائش کے بھی خلاف ہے، چنا نچہ اللہ تعالی نے پہلے سیدتا
آ دم ایوالبشر کو پیدا فر مایا اور پھر اس کے بعد ان کی وحشت تنہائی کورونق انسیت میں بدلنے
کے لئے سیدہ حواء سلام اللہ علیہا کو پیدا کیا اس پرقر آن کر یم سیت تمام صحف ساویہ کا انفاق
ہے۔ تو یوں بیر حقیقت عقلاً اور نظل ودنوں طرح یا بہت ہوجاتی ہے۔

ہارے اس تفیقی نقط نظر کا دومراا ہم اور نمایاں سب بینظر آتا ہے کہ اس بات پر ہمارا ایمان ہے کہ الله رب العزت نے اپنی کماب زندہ قرآن عکیم میں بیہ جو حکمت بیان فرمائی

ہے کہ بیچے کی ولا دت تک اور پھر ولا دت کے بعد ہے لے کر طفولت ، جوانی اور پھر تازندگی جو بوجو، جوذ مدداري اورجوشفقت ورافت والده كحصه من آتى بوه ينظيروب مثال ہے اس کئے کتاب عزیز نے مال کے اس امتیاز کونصیلی ، مرر اور تاکیدی انداز میں ذکر کیا ہے(1)، بیسب کچھوالدہ کے مرتبہ کو بہت بلند کردیتا ہے اور مال کے اس مرتبہ ومقام کوجو منیں مانتاوہ فاس اور زند کی ہے۔ہم اس حقیقت پر بھی غیر متزلزل ایمان رکھتے ہیں کہ سیدنا محمصطفی احمیجتی سائی ایک سے اسے ارشادات میں مال کی خدمت، احترام، دلجوئی بحبت اور اطاعت کے جواحکام دیئے ہیں ورحق اور جمارے ایمان کا حصہ ہیں ،ان سب کے سامنے ہاراس سلیم ہے، مال کی خدمت ،خوشنودی اور دلجوئی باب پرمقدم ہے!لیکن اس سے باوجود بھی باپ کی شان اور مرتبہ میں کی جرگز نہیں آتی اور ندرید ین فطرت اور شرع ربانی کا مقصد ہے، تہذیب مغرب کا ڈھنڈورا پیٹنے والے اس ارشادر بائی کا جواب تبیس لاسکتے کہ الزجال قومون على النساء" مردى ورتول كي دمددار وعران بين - مادر بدر آزادى نسوال اورنام نها دروش خیالی نے مورت کوش محفل بنایا پھر آزادی کے نام پرعورت سے سب مجمع جين لياب جورت اكرتم محفل بى بى رئى توشايد بات كوارا بوتى محراس خوشما مغرب نے حورت کومرف محمع محفل ہیں رہنے دیا بلکداب وہ اسے " ہوس محفل" کے اے محت ہیں اوراب توبقول سيدمحمر قطب مغرب في عورت سيمتا كاحل بمي چيين ليا بيستر في صدس زائد غيرقانوني بيون كواب مهتاك شفقت كون لاكرد \_ 21 امتاكى مارى كوتواب اكيسوي صدى برائے جاہليت كے دور على الحقى ہے! پياس سے ماٹھ فى صدى تك مردوزن ايك ساتھدے اور زندگی کر ارتے ہیں مروہ اسے پیدا ہونے والے بچوں کے مال باپ کہلانے كے لئے تياريس! اتى غيرة مداراندوش قو جالورى اختياريس كرتے!۔

روش خیانی اور آزاداند موس کاری کے ملمبردار ہجو بھی کرلیں وہ برابری کے دعوے سے مورت کومردیس بنا سکتے! قانون فطرت کوکوئی بیس بدل سکتا قدرت نے جانوروں کی مادہ کو مجی فرم و نازک اور فرکے مقالے میں مادہ کوئری ونزا کت کے علاوہ حسن وکشش کا مالک مجی

بنایا ہے، اشرف المخلوقات میں تو قدرت نے اس فرق کواور بھی زیادہ نمایاں رکھا ہے اور بیہ فرق خوشما نعروں اور پرکشش دعود ک سے نہیں مث سکتا! بلاشبہ مرداور عورت زندگی کے دو پہنے ہیں اور ہم بھی اسے مانے ہیں مگر دونوں سے ایک طرف لگ مجے تو گاڑی کیے چلے کی اسے مانے ہیں مگر دونوں سے ایک طرف لگ مجے تو گاڑی کیے چلے گی ؟! اصل برابری حقوق وفرائف کی برابری ہے جو اپنی اپنی جگہ لینے سے پورے ہو سکتے ہیں ایک د بسرے کی جگہ جھینے سے تو فسادی ہے گا!

بیت اُق اس بات پرمجود کردے ہیں کہ ہم من انسانیت دہمۃ المعالمین سلی اُلیے ہی والدہ ماجدہ محسد انسانیت سیدہ آمنہ سلام الله علیہا کے ذکر یاک کی بات کو آگے بڑھانے اوران اولوا العزم انبیائے کرام کی امہات طیبات کے ذکر سے پہلے ان کے آبائے طاہرین کی زندگیوں کا اجمالی فاکہ بھی ذہن شین کرادی ایہ جانے ہوئے کہ بھیشہ سے غلبہ مردانہ کے ذوکر انسانی معاشرہ میں ممتا کے مقام اور عورت کے مرتبہ کومنوانا کتا مشکل کام تھا؟! یہ شریعت مصطفوی کا کمال ہے کہ یور فی مورضین کی زبان ہیں " تاریک زمانوں" میں بھی وراثت اور کھیست کے حقوق سے کے گرمونی کی شادی اور ایٹار فیق سفر چنے تک کے حقوق دراثت اور کھیست کے حقوق میں ماکنات کی ذمہ داری کا بوجوئیس ڈالا گیا، مورت کومرف حسن کا نات

ی نین کا کات حس بھی قرار دیا گیا! مال کی ممتا کوشفق و مہریان ہی نیس بجسم شفقت اور مہریاتی مانا گیا جوانسانی معاشرہ کے لئے سرایا راحت و سکون اور سرچشمہ رحمت و شفقت ہے! یہ سب بچھاس لئے ممکن اور آسان ہوا کہ رحمۃ للعالمین ساٹھ نی نی الله علیہ اسلام الله علیما کی شفقت بھری گود جس پرورش پائی تھی! اس آمند کے شو ہر اور رحمۃ للعالمین ساٹھ نی نی اللہ کا مند کے شو ہر اور رحمۃ للعالمین ساٹھ نی نی اللہ کا مند کے شو ہر اور رحمۃ للعالمین ساٹھ نی نی نی اللہ کا مند کے شو ہر اور وحمۃ للعالمین ساٹھ نی نی نی نی اللہ ہوا کے والد کرامی کون تھے اور دیکر انبیائے کرام کے آبائے عظام کے ساتھ وہ کہال کھڑے ہیں اللہ جانے ہے اب اپنی جس اہمیت کا حامل ہے وہ مختاج بیان نہیں ہے تا ہم شرکورہ بالا دو اسباب کی بنیاد پر اس بات کوامہات طیبات کے تقابلی مطالعہ سے پہلے لانا ذیادہ مناسب بھما گیا ہے!

والده ماجده معنرت محمصلفي احرجتني مافئة يتيتم سيده آمندسلام الله عليها كي تذكرة طيب كے تمہيدى ابواب كے طور بري سبى، تاريخ الرسل والانبياء كے جارجليل القدر واولوالعزم انبياء كرام بسيدنا اساعيل سيدنا موى اورسيدنا مسيح عليهم السلام اورسيدنا مصطفى ما والتيام امهات طيبات كى ذندكيول كے ايك مختر فاكد كے ساتھ ان كے آبائے طاہرين كے احوال وآثار كالمجى أيك اجمالي نقشه بات كو بحصة مجمان بين يقيينا مفيدا وركارا مدثابت موكاءان تمام برگزیدہ بستیوں کے اجمالی محرجامع احوال وآثار کا مطالعہ ندمسرف تسلی واطمینان کا باعث موكا بلكديدا يك منروري وناكز مرتقاضا بحي معلوم موتايه السس جهال سيده آمنه سلام الله عليها كا مخصيت بعلور تاريخ انساني كي خوش نصيب ترين مان كے تعركرسا منے آئے كى اور مد حقیقت على كرجلوه نما موكى كهرسول اعظم وآخر سالي نيايم كى والده ما جده عظمت نسوانيت كا آئينه بيل بلكدامومت يامتاكي ايك روش علامت اورمثالي تصويمي بي إام مصطفى مع المياني موتا وإسب تعااور بحدالله وواليي بي بين ابهر حال سيده آمند سلام الله علیما کے میارک نذ کرہ کے حمن میں جاراولواالعزم (عزیمت والے بوے) نبیوں کی ماؤں کے تذکرہ کے ساتھ ان کے بالوں کا سرسری اور مختصر تذکرہ میمی نامناسب جیس ہوگا اور تقابل وموزانه شرحمدومعاون محمي ثابت بوكار

سيدنا اساعيل ذنح الله عليدالسلام كوالدكراى معرس ابراجيم طليل الله عليه أتسلام تو خود ایک جلیل القدر و اولو العزم نبی و رسول ہیں ، آپ جد الا نبیاء بھی شار ہوتے ہیں کیونکہ مشرق وسطى كى سامى اقوام كى بدايت ورجهما أى كے لئے مبعوث ہونے والے انبيائے كرام جوحفرت ابراجيم عليه السلام كے بعد آئے ، وہ تغريباسب كے سب الى كى اولا وسے تھے ، ان كى اولا ديس نبيول كے دوسلسلے حلے، أيك بنواسرائيل جوحضرت يعقوب (جن كالقب اسرائیل لینی الله کا بندہ تھا اور وہ حضرت ابراہیم کے چھوٹے بیٹے حضرت اسحاق کی اولا د بير)، حضرت ليقوب عليه السلام سے لے كرسيد نامسے عليه السلام بن جريم تك مبعوث ہونے والے تمام نبی ورسول' انبیائے بی امرائیل' کہلاتے ہیں، نبیوں کا دوسراسلسلہ حضرت ابراہیم علیدالسلام کے پلوتھی کے اور سب سے برے بیٹے اساعیل ذیج الله علیہ السلام سے تعلق رکھتا ہے، اس اساعیلی سلسلے کے صرف ایک نی ورسول ہیں اوروہ ہیں سیدنا محمصطفي احد مجتنى ملتي أيلم السطري كوباور شنبوت ابراجي يا دوسر كفظول مين وصيفيت بيناءً" كاروحاني ورشرا كر دوحصول مي تقسيم موتواس كانصف اسحاق كي اولا د كاحق بنو اسرائیل کے تمام انبیائے کرام بن کی تعداد سینکروں میں ہوگی۔ کے حصے میں آتا ہے اور سب برنقتيم موتاب جب كدور شحنيفيت ابراجيم كانصف باقى صرف رسول اعظم وآخر الني المالية المراجع على آتا ہے جونبوت ورسالت كفردفريد بھى بين، اول وآخر بھى اور ختم نبوت كا تاج بهى انبى كے سر بجاہے بقول ثاعر:

حسن بوسف، دم عیسی، یدبینا داری آنی بمدخوبال دارند تو تنها داری!!

حضرت ابرائیم خلیل الله علیه السلام کی زندگی اور سیرت پر کماب مقدس اور کماب عزیز میں تفصیل روشی پرتی ہے، البتہ کہیں اختلاف پایا جاتا ہے جس کی حقیقت پر انماعلم نے تفیدی نظر کے بعد محققان تبعر ہے۔ ہیں جن میں ہمارے عظیم تغییری سرمایدادب کے علاوہ عربی میں معری عالم عبدالو ہاب نجار اور اردو میں مولا نا حفظ الرجمن سیو ہاروی رحبم الله کی کما بین خصوصی اہمیت کی حال جیں، یہان چونکہ ہم نے انتہائی اجمال اور اختصارے کام

ليناب التي جدا شارات ى كافى بول كيد

1\_ حضرت ابراہیم علیدالسلام کی ولادت سرز مین عراق کے ایک پرانے شیر میں ہوئی جے "اریا در" کہتے تھے، اب اس کے کھنڈرات سامان عبرت ہیں، والد کی وفات کے بعد ان کی پرورش ان کے چیانے کی جوعبد تمرود کا خاص بت گروبت پرست تھا، نبوت ورسالبت كے خدائی نظام نے عصمت ابرائيم كاسالان كيا اور دوائي جيا، اپني توم اور بارشاه وقت كے شرك وبت يرى برضرب توحيد كے متعوث برساتے اور الله كے فضل وكرم سے بت شکن وموحداعظم بن کرفتے یاب نکلے پھروہ مصر سے جہاں بادشاہ نے ان کی کرامات و مجزات ے متاثر ہوکرا بی بی ہاجرہ کوحفرت سارہ زوجہ ابراہیم کی خدمت کے لئے پیش کیا الله تعالی نے ای ہاجرہ سے ای (80) سال کی عربی اساعیل علیدالسلام جیسا فرز تدعطافر مایا جب کہ وہمصرے جا کرفلسطین میں آباد ہو گئے تھے، پیراللہ کے تھم سے اور اپنی بیوی سارہ کی خوشی کی خاطر باجرہ کوان کے فرز تدسمیت لاکر کوہ فاران کی دادی بطحامیں بیت الله الحرام کے یاس آبادكر محص معترت ابراتيم عليه السلام كي قبر فلسطين كي شير الخليل مي ب-2- يول تو مرنى لا الدالا الله كا يغام توحيد في كرآيا محرشرك وبت يري بريلى ضرب كارى لكانے اور "حدیقیت بیناء" كے مسلك توحید كے اولین علمبردار بنے والے حضرت ابراہیم عليهالسلام منهاى مسلك حليفيت كااحياءاورتوحيدر بانى كوملل ولاجواب انداز مين بيش كر ك شرك وبت يرى كوكست دينارسول اعظم وآخر معزت محمصطفي من المائية كم كن مقدر تفاءاى مقيدة وحيدن آتش نمرود كوليل الله ك ليحكز اربنادياء اسين فرزندا ساعبل كواسين مب سے حضور منی میں قربانی کے لئے چیش کر سے خود کو کلیل الله اور اینے بیٹے کو ذیج الله کے القاب كاستحق مناديا بقرآن كريم كى روسه صرف دورسولوں كى عملى زند كيوں كولمت اسلاميد . صنیفیہ کے لئے اسوہ (نمونہ) قرار دیا حمیا ہے، سیدنا ابراہیم خلیل الله علیه السلام اور ان کے محابهاور كارسيدنا محرمسلق احركتنى ما التيكيم اورآب يصحابه كرام رضوان الله يبم اجمعين!

3- بول و تمام الل كماب، يبودى مسحى ادرمسلم حضرت ابراجيم عليدالسلام عصمقيدت

اوراحترام کاتعلق رکھتے ہیں گریہوداورا الی اسلام کوتو ان کی قربت وقرابت کا دعوی ہے گر د کھنا ہے ہے کہتو حیدر بانی اور مساوات انسانی کولی اور عملی طور پرکون جا سااور ما نتا ہے، یہود کا دعوی ہے کہ وہ فدا کے بیٹے اور مجبوب ہیں اس لئے وہ اصلاً نسلاً الله کی نتخب قوم ہیں گران دونوں باتوں، فدا کی فرزندی و مجبوبیت اور نسلی طور پر پنے ہوئے ہوئے ہوئے سے شرک اور عدم مساوات لازم آتی ہے جو غرور اور تکمر کوجنم دیت ہے جب کہ الل اسلام الله تعالی کورب العالمين مانے سب جہانوں کا پروردگار مائے ہیں اور رنگ ونسل کی تعربی کے بجائے کورے کورے کا اور برے جیوٹے کی مساوات و برابری پرایمان رکھتے ہیں، ای وجہ سے دنیا شرحقیق تصادم بھی یہود ہت اور اسلام بی میں جاری ہے !

4-تاریخ نے بیکس بنایا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزندار جمند کی تربیت میں کیا اور کتنا حصہ ڈالا ، تا ہم ہمارا ایمان بیہ کہ جدالا نبیا علیل الله علیہ السلام کی قبلی توجہ اور فیضان نظر نے اپنا کام دکھایا اور اساعیل علیہ السلام وہی کچھ بن کر نکلے جوالله کا منشا تھا، بقول اقبال (2):

یہ فینان نظر تھا کہ کمتب کی کرامت بھی' سکمائے کس نے اساعیل کو آداب فرزندی!

سیدنا مون کلیم الله علیہ السلام جنہوں نے ایک غلام تو م کوفر عون کے للم و جرسے ہجات ولائی، فرعون سے کر اسے بحرہ قلزم میں غرق کر وایا اور تاریخ کا ایک انتظاب بر پاکیا، ان کے والد نے بھی ایٹ فرزند عظیم کی تربیت و حفاظت میں کوئی کر دار نیس ادا کیا بلکہ ان کا کر دارتو واضح طور پر معدوم دکھائی دیتا ہے، بس ا تنامعلوم ہے کہ ان کے والدگر ای عمر ان بن قامت کا سلسلہ نسب چند واسطول سے حضرت یعقوب علیہ السلام سے جا ملک ہے اور یہ کہ ان کا تعلق بن اسرائیل کے ایک قبیلہ بنولاوی سے تھا، تو رات ان کے متعلق اس کے علاوہ اور یکھ خمیں بناتی ا موکی علیہ السلام جو کھی مجی بنے اور جس طرح بھی بور صعبے اس میں بھی الله خمیس بناتی ا موکی علیہ السلام جو کھی مجی بنے اور جس طرح بھی بور صعبے اس میں بھی الله تعلی کا مظہر ہے اور عصمت انہاء کی گران تعالٰی کی حکمت (جو نبوت ورسالت کے نظام رہائی کا مظہر ہے اور عصمت انہاء کی گران

ہے) کے بعدائی شی انسانی دخل صرف ان کی دالدہ اجدہ ' یکابد' (یابوکابد) کا ہے(د)!

سیدنا سے علیہ السلام کا معاملہ ہی انو کھا ہے، انا جیل (یابشارات) ان کے ذکر مبارک

ہے بحری پڑی ہیں، قرآن کر یم ہی ان کا اور ان کی دالدہ ماجدہ کا تذکرہ مفصل اور دلیپ ہے اور ان دولوں کی سیر توں اور شخصیتوں کے ایسے خوبصورت اور روح پرور پہلوسا منے لاتا ہے جو انسانی دلوں کو ان کے نقدس، عظمت، احترام اور محبت سے بحر دیتا ہے، قرآنی مطومات سیدہ مریم سلام الله علیما کے اظامی و ایمان تقوی، غدا شناس، یا کیزگی، حسن کردار اور شان عظمت کو اس طرح بیش کرتی ہیں کہ یہودی ہمتیں اپنی موت آپ مرجاتی کردار اور شان عظمت کو اس طرح بیش کرتی ہیں کہ یہودی ہمتیں اپنی موت آپ مرجاتی ہیں، سیدہ مریم نسوائی تقدی وعظمت کی بلندیوں پر نظر آتی ہیں اور انسانیت کی آئے میں تعظیم کے لئے جمک جاتی ہیں! یہ سیدہ آ منہ کے لال سائی آئے کا پہلی نبوتوں اور رسالتوں پر سب یہ یا اس ایا

سیدنات علیدالسلام کی بن باپ ولادت پرتجب کرنے والوں اورسیده مریم سلام الله علیما پرتجب کرنے والوں اورسیده مریم سلام الله علیما پرتجب کرنے میں بائد ہے والے بدزیانوں کوقر آن کریم نے دندان شکن جواب دے کرسب کے منہ بند کردیئے ہیں۔ارشادر بانی ہوتا ہے(4):

"الله تعالى كے بال عينى عليه السلام كى مثال يونى مجدلوجيك دم كى ب، الله تعالى في المرم كى ب، الله تعالى في آدم كوتو بن مال باب كے خاك سے پيدا فرمايا (جب كرسيد ناسي كى كم سے كم والد الوجيل) كم سے كم والد الوجيل) كم اس كم والد الوجيل) كم اس كم اوجيل و اسوده موكيا!!"۔

سیدنا سی علیدالسلام کو الله تعالی نے قدرت کلام اور خطیباند بلافت سے نوازا تھا،
انبیائے کرام کا انتیاز بھی بھی ہے کہ وہ تنیل وتشبید کے اسالیب بس الی بات کرتے ہیں جو
دلوں بی اتر جاتی اور مقلوں کو جنجو ذکر رکھ دیتی ہے اس باب بی سیدنا سے علیدالسلام کو کمال
مامس تھا جیون الاخبار بی این تعید نے سریانی سے ان کے بہت سے اقوال عربی بی
ترجمہ کیے ہیں (5) مثل: الدنیا قنطرہ فاعبرو ھا" یہ دنیا ایک بل کی ماند ہے سواسے
سلائتی کے ساتھ مور کر جاؤ"۔ کتاب زند قرآن میسم کی ایک بوری سورت سیدہ مریم علیما

السلام كے نام برہے ، اس مل ولادت مسيح عليدالسلام برحضرت مريم كے موقف اور كہوارہ مس سيد نامسيح عليدالسلام كے كلام كو يوں نقل كيا كميا ہے (6):

"سواے مریم! اگر کوئی بشرسائے آئے تو کہددینا کہ میں نے تواہیے رب رحمٰن ورجيم كے لئے روز وركھا ہوا ہے، اس لئے مجھے آج كے دن كى انسان ے بات بیں کرنا! بھروہ اینے نیج کواٹھائے اپی قوم (بہود) کے لوگوں کے یاس آئیں تو وہ ایکارا مے: اری مریم! بیتونے کیا کردیا؟ اے ہارون کی بہن! ندتو تيراباب كوني برا آ دمي تفااورنه تيري مال كوني بدكردار عورت تقي إتب اس نے بیج کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس سے سب میحدین لو! وہ بولے: جو بچدامجی آبوارہ میں ہے اس سے بھلا ہم کیے کلام کریں؟!اس پر (سیدنات کم کبوارے سے) بکاراٹھے: سنو! میں تو الله کا بندہ ہول، میرے رب نے مجھے کتاب دے کرنی بنادیا ہے اور میں جہال بھی رہول مجھے اس تے برکت والا بنادیا ہے اور جب تک زعرہ رہوں اس نے جھے تماز اور زکو 8 اداكرف والابتايا باورائي مال كساته فيكى كاعكم وياب، السف محص سخت مير بد بخت نبيس بنايا سوسلامتي ہے جمھ ير جب من بيدا ہوا، جس دن ميں مرون كااورجس روزيس زعره الخايا جادك كا!!"-

یبود یول کے بہکانے سے حضرت مریم کے مطلبتر یوسف نجار بدگان ہو کے واللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیج کر انہیں حضرت مریم کی پاکدائنی کا یقین دلایا تو وہ مال بیٹے کو مصر لے کے جہال سیدتا کے بیٹے برصے، آخری وقت تک والدہ ماجدہ اور یوسف نجار سایہ کی طرح ان کے ساتھ کے رہے کر جب سیدتا کے نے اپنی والدہ ماجدہ کو قبر یبود سے دور رہے اورخود مطرات کا سامنا کرنے کا فیصلہ کرلیا تو بھی مال کی ممتاد ور دور سے تی اپنے لخت جگر کو دیکھتی گھری تا کہ جوان فرز ندکو بھی یاسے کی محسول نے ہو!!

والده ماجدوسيدنا مصطفى مطائيتهم ادرسيده آمندسلام الله عليها كررتاح سيدنا عبدالله

بن عبدالمطلب رضى الله عنهما بهى ،خوش درخشيد و لے صلة مستقبل بود "خوب چيكے مرايب جلد بجينے والاشعلہ تابت ہوئے" كى ملى تصوير يتھے۔

آب زمرم کاچشم سیده باجره اور سیدنا اساعیل ذیخ الله علیه السلام کی یادگار تخصی گران کی وفات سے کی صدیاں بعدان کے سرائی قبیلہ بنوجرہم کی بگڑی ہوئی فسادی نسل جب مکہ کرمہ سے ہما گی تو چشمہ کو پاٹ کر ذین برابر کر کے بھاگ سے یہ حضرت عبدالمطلب رضی الله عنہ کے لئے مقدرتھا کہ وہ کی لوگوں کی ٹاکام کوششوں کے بعد حضرت باجرہ وحضرت اساعیل کی اس یادگار کو دوبارہ دریافت کرنے کا شرف حاصل کریں اور قبائل قریش پر بنو اساعیل کی اس یادگار کو دوبارہ دریافت کرنے کا شرف حاصل کریں اور قبائل قریش پر بنو باشم کے تقدیم ویزرگی کی دھاک بھادیں (7)!

پھرایک وقت ایب بھی آیا جب ان کے فرز تدار جمند حضرت عبداللہ جوان ہو گئے تو عبداللہ جوان ہو گئے تو عبدالمطلب کواپی ایک نذر یاد آگئی ہے پورا کرنے کے لئے بار بار اشارات ملتے رہے چنا نچے تمام بیٹوں نے جان کا تذرانہ پیش کرنے کے لئے سرتنایم خم کردیا تو قرعدا ندازی بیس حضرت عبداللہ کا نام لکل آیا! پھر بعد بیس مشاورت سے حضرت عبداللہ اور دس دس اونٹوں کے درمیان قرعدا ندازی شروع ہوئی ، ہر دفعہ دس اونٹوں کے بجائے حضرت عبداللہ بی کا نام لکتار ہا مکرسواونٹ بورے ہوگئو عبداللہ کے بجائے سواونٹوں کے نام قرعد لکل آیا اور ایم لکتار ہا مکرسواونٹ ای فدید بن گیا جس طرح اساعیل ذیج الله علیہ السلام کی جگہ ایک دنبہ فدید کیا سواونٹ ان کا فدید بن گیا جس طرح اساعیل ذیج الله عبدالسلام کی جگہ ایک دنبہ فدید کے لئے لایا گیا تھا!! بول حضرت عبداللہ بھی ذیج اللہ کہلوانے کے حق وار قرار پائے اور رسول اعظم و آخر سٹھ نیکھ کی مبارک زبان پر اذا ابن اللہ بیس حین '' جس اللہ کی راہ جس دو قربان ہونے والوں کافرز ند ہوں'' کے الفاظ جاری ہوئے!!۔

حضرت حبدالله بن حبدالمطلب رضی الله عنها کے متعلق سیرت نگاراورمؤرخین کیمنے ہیں کہ شہر کہ کرمہ میں اللہ عن وہ وادی کہ شہر کہ کرمہ میں الن کے حسن ومصومیت کے بڑے جہتے منے وقت میں وہ وادی بطی کے حسین ترمین لوجوان منے محروہ جس قدر حسین ہتے اس سے کہیں زیادہ بھولے اور معموم ہتے، کہا جاتا ہے کہ کہ کی تمام دو شیزا کیں آئیں اپنار فیق حیات بنانے کی آرز ومند

مخيس اورجس دن ان كي شا دى مو كي اس دن بهت يى دوشيز اسمى بيار يزيم مخيس!! چنانج عبدالله جب " ذبح الله " بن محد تو ان كفتل و كمال اور مشش من اور مجى اضافه بوكمياءاس موقع برحعزت عبدالمطلب كوايك اورنها يت اجم بات بإدام في اوروها ي حقیقت کاروپ دینے کے لئے تیار ہو مئے ، کی سال پہلے یمن کے ایک یہودی ذہبی پیشوا نے آئیں بتایا تھا کہ قیافدشتای بیربتاتی ہے کہ آپ کی تسل میں نبوت و بادشاہت کا اجماع مونے والا ہے جو بنوز مرہ اور بنو ہاشم کے ملاب سے دجود میں آئے گاال لئے وہ اسے بیٹے عبدالله كىسيد وآمندے شادى كرانے كاراد وے ان كے چاو ميب كے ياس بينے كے جب عبدالله اورآ مندسلام الله عليها رشته ازدواج بس خسلك بوشيح تواى مجلس تكاح بس معزت آمند كى جيازاد بالدي معزت عبدالمطلب كا تكاح بحى موكما چنانچداس كے نتیج مين آمندسلام الله عليها كي كود مين حصرت محمصطفي ما فيناتي جب كم بالدكي كود مين حصرت حزه رضى الله عندرونق افروز موصحے اليكن معزرت عبدالله اسين فرزندكى بيدائش سے بل بى ايك تجارتی سفر کے دوران فوت ہو کر بیڑب میں دنن ہو سکتے ہے! جیسا کہ ظاہر ہے کہ ان جارون اولوالعزم انبيائ كرام كآبائ عظام من سع معزت عبدالله عفوان شباب من اليغ بيني كى ولاوت سے بل بى دنيا سے رخصت ہو مئے ،ان كى زندگى اگرچه بہت مختر تم مران كے حالات زندگی مقصل ملتے بیں اور ان كی شخصیت تكمركر جارے سامنے آتی ہے! تا ہم ان جاروں ہستیوں کی زندگی برا گرنظر ڈالیس تو ان میں ایک بات مشترک نظر آتی ہے اوروہ یہ ہے کہ سیدنا سے ابن مریم کوچھوڑ کر باقی کے تین نبیوں کے آبائے عظام نے اسے اسينے بينے كي نشود تما اور تربيت ميں كوئى خاص كردارادانيس كياءاس كے بجائے جاروں اولو العزم انبیاء کی پرورش اور تربیت کی ذمدداری آن کی امهات طیبات نے اسکیے تیمائی مکسی ایک کے والد کرای نے اسیع بیٹے کی ذمدداری اٹھانے ،نشووتماش معدلینے یا ان کوظیم مناف ين بقام كونى خاص كرواداوانيس كيايايول كهديجي كراس كاموقع بى فيس يايا! اس سے میتقت کمل کرسائے آتی ہے کہ اولوالعزم انبیائے کرام معترت اساعیل

ذی الله ، حعرت موی کلیم الله ، حعرت عیسی روح الله او حفرت محررسول الله علیم الصلات والتعلیمات کی مقدس ماؤس نے اپنے جلیل وظیم اور اولوالعزم فرزندوں کی پروش کی ذمه واری السلمیات کی مقدس ماؤس نے اپنے جلیل وظیم اور اولوالعزم فرزندوں کی پروش کی ذمه واری اسلیم الله علیما کا کام بهت مشکل اور خداری بعد بھاری تھی! جوانی اور بیوگی کا اکٹھا ہو جانا عورت کے لئے بروا پوجس اور مشکل کام ہوتا ہے حد بھاری تھی! جوانی اور بیوگی کا اکٹھا ہو جانا عورت کے لئے بروا پوجس اور مشکل کام ہوتا ہوگا ۔ بھر جس طرح سیدہ آمنہ ملام الله علیمانے بید بوجس اور مشکل کام نبھا یا اور اس عمل نے جو تاثر اپنے فرزندار جمند سال میں چھوڑ اوہ بہت تیتی سر مایے تھا ، جس جذب ایثار دمجت سے انہوں نے اپنے فرزندار جمند سال میں چھوڑ اوہ بہت تیتی سر مایے تھا ، جس جذب ایثار دمون کا آخیز دار بھنے کے امرار در موز کا آخیز دار بھی ہے!!

حضرت عبدالله بن عبدالمطلب رضى الله عنهما اور قبیله بنوباشم کے متعلق اس کتاب میں الله عنهما اور قبیله بنوباشم کے متعلق اس کتاب میں الله عنهما اور الله بیبال پران کے ای مخضراور اجمالی ذکر پراکتفا زیادہ مناسب ہے تا ہم ان آبائے عظام اور ان کی از واج طیبات و طاہرات کے ذکر کا اصل مقعد سیدہ آمنہ سلام الله علیہا کے مرتبہ کالفین اور نبوت ورسالت کے دربائی نظام کی رو سے انبیائے کرام کی عصمت ٹابت کر ٹا اور یہ بتانا ہے کہ درسول اعظم و ترسیلی نظام کی رو سے انبیائے کرام کی عصمت ٹابت کر ٹا اور یہ بتانا ہے کہ درسول اعظم و آخر سلی نظر کرم میں رہے اور اصلاب طاہرہ سے ارجام طاہرہ میں ترج اور اصلاب طاہرہ سے ارجام طاہرہ میں ایک میں ہوتے دیے!!

## جإرا ولواالعزم انبيائ كرام كي عظيم ومقدس ما تيس

رسول اعظم وآخر سال الده ماجده سيده آمند سلام الله عليها كا بايركت و يا كيزه الذكره اس بات كا بحى مقضى ہے كه مال كرم تبدومقام كى طرف بحى اشاره بوجائے اور دير اولواالعزم انبيائے كرام كى عظيم القدرمقدس ماؤل كے احرّام و تقديس كے متعلق ال حقائق كا بحى ايك جائزه پيش كرديا جائے جواعظم الرسل اور خاتم الانبياء حضرت جم مصطفى احر مجتبى سال ايك جائزه بين آپ سال آيا ہے خواست محمصطفى احر مجتبى سال آيا ہى روش تعليمات اور يا كيزه ارشاوات پر مشتل بين، آپ سال آيا ہے اسان نيت كو حورت كے حقق مرتبه كا شعور بحى ديا ہا اور اس كے مقام كو بحى بے حد بلند كرديا ہا ، مال كى تعظيم و تقديس كا جو تصور آپ كى مثال اور كريس نيس ملے كى ديكن سب سے نمايال اور ابهم كى سنت طيب نے ديا ہے اس كى مثال اور كريس نيس ملے كى ديكن سب سے نمايال اور ابهم بات يہ ہے كہ حضور اكرم سال آيا ہے اور ان كے احر ام و تقديس كو انسانيت سے منوايا ہے ، يہ بات بر بے كريمي و الم اور اس كے احر ام و تقديس كو انسانيت سے منوايا ہے ، يہ بات مرتب كو بحى و اخر ام اور اس كے مقام كو بحى و الم اور ابهم مرتب كو بحى و اخر ام اور اس كے احر ام و تقديس كو انسانيت سے منوايا ہے ، يہ بات برات يہ كريمي و الم خرايا ہو اور ان كے احر ام و تقديس كو انسانيت سے منوايا ہے ، يہ بات برات يہ كريمي و الم خرايا ہو اور ان كے احر ام و تقديس كو انسانيت سے منوايا ہے ، يہ بات بار برائي كو تنظم مظ كريمي و الم خرايا ہو الم برائي كرام ميں ايك منفر و مقام عطاكر تى ہے ، يہ بات بار ب

سیق ہے کہ تاریک زمانوں میں قدرت ربانی نے بوت ورسالت کا بارا ہائت بنت حواء پر بھی نہیں ڈالا، کین بہمی ایک حقیقت ہے کہ اولوا العزم انبیائے کرام کی پرورش، تربیت اور گلبداشت کی ذمہ داری صرف مجمہ شفقت و رافت اور نزاکت میں ہمت کا احتران رکھنے والی ممتا کا مقدر رہا ہے، ان بستیوں میں سے کی کے باپ نے اپنے اپ لخت جگر کی پرورش و تربیت و دور کی بات ہے، اپ فرزندگی گلبداشت کا موقع بھی نہیں پایا، گفت جگر کی پرورش و تربیت و دور کی بات ہے، اپ فرزندگی گلبداشت کا موقع بھی نہیں پایا، سیدنا مولی کلیم الله کے والد کرامی کے کسی ملی کردار کے بارے میں تاریخ بالکل خاموش ہے، سیدنا مولی کلیم الله کے والد کرامی کے کسی ملی کردار کے بارے میں تاریخ بالکل خاموش ہے، سیدنا مولی کلیم الله کے والد کرامی کے کسی ملی کردار کے بارے میں تاریخ بالکل خاموش ہے، سیدنا مولی کلیم الله تعالی کو بیارے ہے سیدنا مولی تا مقابل الله تعالی کو بیارے ہو کتے سیدنا مولی تا معملی سی بین الله تعالی کو بیار سے جو سیدنا و کسی بین الله تعالی کو بیار القدر ہستی ہیں جو کئے تھے، ایک جدالا نبیاء دھنر سے ایم ایم فرزندا دار کی والدہ ما جدہ حضر سے ایم ایم کی برا ہوئے تک زندہ رہے کر جو اپ خان میں ایک کا می دورش، تربیت اور گلبداشت ان کی والدہ ما جدہ حضر سے انہوں نے بھی اپ کونے دی تھی۔ ایک کونے دی ایم کی دورش، تربیت اور گلبداشت ان کی والدہ ما جدہ حضر سے باجرہ میں اسے گلت جگر کی پرورش، تربیت اور گلبداشت ان کی والدہ ما جدہ حضر سے باجرہ میں اس کی بورش، تربیت اور گلبداشت ان کی والدہ ما جدہ حضر سے باجرہ میں اس کی بیا مونے دی تھی۔

عورت کے بلئے سب سے براسر مار فخر بھی میں ہے کہ وہ متاکی جان ہے، ای نے جليل القدر انبياء كى تربيت كافريف انجام دياب، بياتى برى ذمددارى تقى جيالله جل شاند نے صرف اور صرف عورت کی کود میں ڈالنا کوارا فرمایا، دراصل جس فرد کی تربیت میں اس کی ماں کی ممتاء اس کی رحمت و شفقت اور اس کی ول آویز نز اکت شامل نه بهوده اور تو شاید سب بچه کرسکے مرانسانیت کی ہدایت ورہنمائی،اس کی تعلیم وتربیت اوراے الله تعالی کا بنده بنانے كاكام نبيس كرسكتاء التھے معلم مصلح ،خلق خداسے بياركرنے والے اولياءكرام ( بیسے بابا فرید اور سلطان باہو وغیرہ) اور الله تعالیٰ کے بندوں تک اس کا پیغام پہنچائے والے انبیائے کرام نے اپنی امتوں کونوازا وہ اپنی مقدس وشفیق اور تازک ول ماؤل کی تربیت کا ثمر نقا!لوگ کہتے ہیں کہ خالق ومربی نے عورت کواس قدرنا ذک و تا تواں کیوں بنایا محرمين بيكبتا بون كه عورت كي حقيقي توت اى شفقت ونزاكت بيل مضمر ب، اى كي توالله رب العزت نے جب اپی شفقت اور رحمت کی مثال ذہن تثین کرا تا جا ہی تواسے مال کے شفقت ورحمت بحرے ول سے تثبیہ دی! یہی عورت کی حقیقی عظمت ہے، کیا خوب فر مایا ڈ اکٹر عا كشيعبدالرحمن بنت الشاطى في (2):

'' نسوانیت اور متا کے متعلق حسین وجیل چیز کا تذکرہ بھی ضروری ہے اور سے حسین و جین چیز چار برگزید ہے پنجبروں۔ حضرت اساعیل ، حضرت موی ، حضرت عیدی علیم السلام اور سید نامصطفی میل نیز تیز کی حیات طیبہ میں ان کی ماؤں کا کردار ہے۔ اس کے لئے ہمیں الہا می ادیان کی طرف رجوع کرنا پڑے گا در ججیب انفاق سے کہ ان انبیا علیم السلام کی بچین میں ان کی پرورش کی ذمہ داری ان کی ماؤل کے سیرد کی گئی اور اس سعادت میں ان کے آیا وشریک نہیں ہوئے ، کیونکدان میں سے بعض انبیاء کرام کے والد تو ان کی ولادت سے تبن ہی اللہ کو بیارے اور تی اور میں اور کی حق جب کہ بعض انبیاء کرام کے والد تو ان کی ولادت سے تبن ہی اللہ کو بیارے اور تی اور فی قدرتی اور خب کے باس موجود نہ تھے، تا ہم یہ ایک قدرتی اور خب کی بات ہے اور نداسے کوئی انفاتی حادث فطری معاملہ ہے، اس میں نہ تو کوئی تجب کی بات ہے اور نداسے کوئی انفاتی حادث

قراردیا جاسکتا ہے، دراصل ماں کی ممتامی مجبت وایٹار کے وافر جذبات اس بات کے متقاضی ہے کہ ان جلیل القدر انہیائے کرام کی پرورش و تربیت کا فریضہ ان کی مائیس مرائعام دیبتی جنہیں بی نوع انسان کی رشد و ہدایت کے لئے چنا گیا، چونکہ ان اور اور اور اور اور العزم انہیاء کی پرورش ان کی ماؤں نے کہ تھی اس لئے یہ اور اور اور اور اور العزم انہیاء کی پرورش ان کی ماؤں نے کی تھی اس لئے یہ اور اور اور اور اور کا معام ومرتبہ کو کسی طرح بھی گھٹانہیں سکتے ہے '۔

## (1) حضرت باجره

ترتیب زمانی کے لحاظ سے سیدہ ہاجرہ سلام الله علیہا، والدہ ماجدہ حضرت اساعیل ذیخ
الله بن ایراہیم خلیل الله علیها السلام ان امہات طیبات میں سرفہرست آتی ہیں، عبرانی میں
ہاجرہ کا تلفظ؟ ہا، جار' ہے جس کے معنی ہیں' بیتخذ' ہاجرہ اس کی عربی شکل ہے ، کہا جا تا ہے
کہ فرعون مصر نے حضرت سارہ زوجہ حضرت ابراہیم خلیل الله علیہ السلام پر بری نیت سے
دست درازی کرنا چاہی محراس کا ہاتھ شل ہوگیا فرعون اس کرامت سے بہت متاثر ہوا اور
اس نے اپنی ایک بی بطور خادمہ حضرت سارہ کو بیش کرتے ہوئے کہا: میری بیٹی کے لئے یہ
ہمتر ہے کہ دہ کی شاہی کل کی شنم ادی بینے کی بجائے ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں سارہ کی
خادمہ بن کرد ہے (3)'۔

کتاب یہود تو رات، جو تحریف اور تغییرات کے کی مراحل سے گزری ہے، بی حضرت اسامی علیہ السلام سے کم تر دکھانے کے لئے جو تعریب اسالی کی بیں ان کی روسے معزت اسماق علیہ السلام سے کم تر دکھانے کے لئے جو تعریب بیر بلیاں کی کی بیں ان کی روسے معزت اجرہ ایک اورڈ کی تعییں جو فرعون نے معزت رارہ کو تعدیب دی تھی ، بعد بیس بیلوٹ کی انہوں نے اہراہیم علیہ السلام کے نکاح بیس و سونوں ان کی ان سے اولا د بو سکے اور وہ الا ولد ندر بین کمر بعد بیس جب وہ حاملہ ہو کئی تو سونوں کی ان سے اولا د بو سکے اور وہ الا ولد ندر بین کمر بعد بیس جب وہ حاملہ ہو گئی تو سونوں کے درمیان تی پیدا ہوگئی مزید شدت اختیار کر کے درمیان تی پیدا ہوگئی برختے ہوئی (4)، بیجلا ولمنی کس جگہ لے گئی ؟ اس کے متعلق کی جو یا آل خربچا ورز چری جلا ولمنی پرختے ہوئی (4)، بیجلا ولمنی کس جگہ لے گئی ؟ اس کے متعلق کی جو یا آل خربچا ورز چری جا الے درات جس کی جانے والی تحریفات نے صورت حال کو کانی حد

تک الجھادیا ہے لیکن پھر بھی'' فاران' کا ذکر آگیا ہے جوسر زمین تجازیں ہے، ای طرح
''موری' پہاڑی کا ذکر بھی ہے جو''مروہ'' کی بھڑی ہوئی شکل معلوم ہوتی ہے (5)، تاہم
تورات میں باوجود تریف کے دوبا تیں واضح طور پر!ب بھی موجود ہیں ایک بیدالفاظ کہ'' تھ
(اساعیل) فاران کے بیابان میں رہتا تھا اور اس کی ماں نے ملک مصرے اس کے لئے
یوی لی (6)' اوردوسری بات بیہے کہ حضرت ہا جرہ سلام الله علیما پائی کا کواں دکھائی دیئے
یوی لی (6)' اوردوسری بات بیہے کہ حضرت ہا جرہ سلام الله علیما پائی کا کواں دکھائی دیئے
میں اس معصوم کو یوں تڑ ہے ، ایڈیاں رگڑتے اور بلبلاتے نہیں دیکھ کی اس لئے بلند آواز
میں اس معصوم کو یوں تڑ ہے ، ایڈیاں رگڑتے اور بلبلاتے نہیں دیکھ کی اس لئے بلند آواز
سے ہاجرہ کو بکارا اور اس سے کہا: اے ہاجرہ! تھے کیا ہوا؟ مت ڈرکیونکہ خدائے اس جگہ
سے ہاجرہ کو بکارا اور اس سے کہا: اے ہاجرہ! تھے کیا ہوا؟ مت ڈرکیونکہ خدائے اس جگہ
سنجال کیوں کہ میں اس کو بڑی تو م بناؤں گا(7)'۔

بائبل کی محولہ بالا تقریحات سے بیواضح ہوتا ہے کہ حضرت اسا عیل علیہ السلام اپنی والدہ کے ساتھ فاران کے بیابان علی سے جوسرز مین تجاز علی ہوئے تھے الله تعالیٰ کا حصہ ہے، دوسرے بیا کہ جہاں پر حضرت اسا عیل علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے الله تعالیٰ کی رشت و ہرکت نے وہیں پران کی پکارٹی اور حضرت ہاجرہ کو چشمہ دکھائی دیا، بھی چاہ زمزم ہے جس کا چشمہ الملے لگا تو مقدس خاتون نے پائی کو دو کتے ہوئے کہا تھا زمزم یعنی رک رک، چنا نچے فرانے مارتا ہوا پائی اس کویں سے باہر نہیں نکلنا گراس کے سوتے بھوئے مواجع میں خواہ لاکھوں انسان روزانہ پینے اور لے جاتے رہیں، سسنبوت جمری علی صاحبا رہے جی خواہ لاکھوں انسان روزانہ پینے اور لے جاتے رہیں، سسنبوت جمری علی صاحبا الصلو ق والسلام نے اس لئے تو فرمایا ہے کہا گروہ مقدس خاتون اس پائی کو شروکتیں تو یہ السلام کی آل واولا دکا ہے اندازہ تعداد نیس ہو متا اور پھلنا کھولتا ازروے تورات تابت السلام کی آل واولا دکا ہے اندازہ تعداد نیس ہو متا اور پھلنا کھولتا ازروے تورات تابت السلام کی آل واولا دکا ہے اندازہ تعداد نیس ہو متا اور پھلنا کھولتا ازروے تورات تابت ہے سے تا ہم ہے آئی ہولتا ازروے تورات تابت ہے ہے سے تا ہم ہے آئی ہولتا ازروے تورات تابت ہے ہے تا ہم ہے آئی ہولتا ازروے تورات کا ب

اگر چہ جمل اور مبہم ہے گراس بات کی ولیل ہے کہ مصر کی شغر ادی ہاجرہ سلام الله علیہائے اپنے وطن اپنی توم میں سے اپنے گخت جگر کے لئے رفقیہ حیات پند فر مائی اور اس بات کا امکان ہے کہ حضرت اساعیل علیہ السلام کی متعدد ہو یوں میں سے ایک مصری بھی ہو، تا ہم محرفین تورات کی میتحر فین اور تحقیر پر دلالت کرتی ہے کہ (9):

"اورخدانے ابراہام ہے کہا کہ تجھے اس لڑ کے اور اپنی لونڈی کے باعث برانہ لگے جو پچھ سے ہتی ہے، تو اس کی بات مان کیونکہ اضحاق سے تیری نسل کا نام بیلے گااواس لونڈی کے بیٹے ہے جس میں ایک قوم پیدا کروں گااس لئے کہ وہ تیری نسل ہے!"۔

تورات کے میر خربین حضرات بھول گئے کہ جب سیدنا اساعیل ابھی بچے تھے تو اس دفت تک تو حضرت اسحاق علیہ السلام کا دنیا بھی تشریف لا تا تو صرف الله تعالیٰ کے علم بیل ہی تفا واللہ بین کو تو ان کی بیدائش کی بشارت بھی ابھی نہیں ملی تھی ، اساعیل تو اسحاق سے 13 مال بڑے شے اور جلاولئی کے وقت تو وہ ابھی دود مد بیٹے بچے شے تو تو پھر بحر تی کے اس جملے کا میا تک ہے کہ جمہ جمہ تی ہے تو اس کی بات مان کیونکہ اضحاق سے تیری نسل کا عام جلے گا "کین اساعیل علیہ السلام کوفرز تدابر اجیم علیہ السلام مانے بغیر چارہ نہ تھا اور آئیس نام جلے گا "کین اساعیل علیہ السلام کوفرز تدابر اجیم علیہ السلام کی نسل تو مانائی پڑا "۔

"ایک توم" کا جداعلی اور معزرت ایراجیم علیہ السلام کی نسل تو مانائی پڑا "۔

تورات میں تو بیمی ہے کے دعزت ایراہیم علیہ السلام کی اس دعا کے جواب میں کہ کاش اساعیل ہی تیرے حضور جیتا رہے 'میں اللہ تعالی نے بیفر مایا تھا کہ:'' اوراساعیل کے حق میں مجمی میں نے تیری دعائی دعیر میں اسے برکت دول گا اورا سے برومند کرول گا اورا سے بہت بوحاؤل گا اورا سے بردی تو م بناؤل گا اورا سے بہت بوحاؤل گا اورا سے باروم دار بیدا ہول کے اورش اسے بردی تو م بناؤل گا (10)'۔ چونکہ دعرت ایراہیم علیہ السلام ہے اولا و تنے اس لئے خاند آبادی کی خواہش میں معرب ساروملام الله علیمانے آئیں ہاجرہ کوائی بیوی بنانے کا معور و تو و دے دیا محراس کے حضرت ساروملام الله علیمانے آئیں ہاجرہ کوائی بیوی بنانے کا معور و تو و دے دیا محراس کے حضرت ساروملام الله علیمانے آئیں ہاجرہ کوائی بیوی بنانے کا معور و تو و دے دیا محراس کے

حاملہ ہونے اور پھر مال بننے برسوتن کے انسانی اورنسوانی جذبہ نے مال بیٹے کو کہیں دور کر ویے کامشورہ دینے کے لئے مجبور کردیا۔ کٹ حدیث میں بھراحت موجود (11) ہے کہ سيدنا ابراتيم عليه السلام ماجره اوراوران كشيرخوار يج اساعيل عليه السلام كوبحكم رلي مبر ز مین تخاز میں لے آئے ، کعبہ شریف کے قریب والی جگہ بر مال بیٹے کوچھوڑ کروا ہیں ہونے کے تو بچھ مجوریں اور بچھ یانی وے گئے، انہیں جاتا و بکھ کر حضرت ہاجرہ نے عرض کیا کہ آب بمين ايك به آب وكياه جنگل مين چهوڙ سطے بين جهال ند كھانے كو ہے ند پينے كو، كوئى آدى ہےندكوئى بمدرد،حضرت ابراہيم عليه السلام النفات كيے بغير حطے جارہے تصمثايد حكم ر بانی کی عکمت بہی تھی اس لئے بوجھا کیا بی خدا کا تھم ہے تو انہوں نے اثبات میں سر بلا دیا ، ال پر حضرت ہاجرہ کہنے لیس کہ اگر تھم خداوندی میں ہے تو پھر سر آتھوں یر، وہ ہمیں ضالع تہیں ہونے دے گا ادر پھروہ ایمان ویقین سے سرفراز ادرغم واندوہ سے بے نیاز مگر سرایا طاعت و دفا بیوی اور مجسم شفقت و ایثار مال بروے اطمینان وسکون سے میدان عمل کے لئے كمربسة بموكنين تاكه تاريخ كي عظيم امهات انبياء من ايك منفرد بستى قراريا جائي - الله تعالیٰ نے حضرت ہا جرہ سلام الله علیہا کو وہ عظمت و تقدّس عطا فرمایا جو کسی اور نبی کی بیوی یا والده ماجده كونصيب نبيس موا إوه اضطراب وبيقراري بس اين بياس فرزندار جمندكي زندگی کی خاطر دوڑتی رہیں بھی کوہ صفایراور پھر کؤہ مروہ پر جا کر آہ دفغاں اور دعاوفریا دکرتی ر بین، اضطراب و بے قراری میں حضرت ہاجرہ کی بیددوڑ اور مسلسل تھیرا ہے تھاتے ہیت الله اورعمرہ اداكرنے والے الل ايمان كے لئے منابك ج وعمرہ مين شامل ہوگئ، ابكى عمرہ كرنے والے ياج كرنے والے كا اجروثواب ال وفت تك ناكمل رہتا ہے جب تك وہ مفاومروہ کے درمیان سات چکرنیس کمل کرتا اور ان قدموں پر تیز رفاری سے نیس دوڑتا جن يرحفرت اجره تيزتيز دوڙي تيس، اس عمل كومناسك ج وعرويس" سعي" كهاجا تا ہے! والده ماجده سيدنا اساعيل عليه السلام حصرت باجره سلام الله عليها كوجب مندموذكر جائے والے عظیم شو ہرسیدتا ایرائیم علیہ السلام کی زبانی بیر(12)معلوم ہو کمیا کہ آئیں اوران کشرخوارفرزند مصوم کوالله تعالی کی مرض سے اس بے آب وگیاہ وادی بطی ایس جھوڑا جارہا ہے اوراس میں کی شم کی نارافتگی یا سرزا کو خل نہیں ہے تو وہ بالکل مطمئن ہو گئیں اور پریشانی و بے قراری دولت یقین وایمان میں ڈھل گئی، انہیں بیتی ہوگئی کداگر اس دیرائے میں یول بسیمارا و بے آسرا جھوڑا جانا رب جلیل وظیم کی نارافتگی کے باعث یا سرزانہیں تو پھر اس آزمائش کے بعد الله تعالی کا انعام واحسان بھی یقین ہے کیونکہ وہ جس طرح اسپے نی شوہر پر کال ایمان رکھی تقین ای طرح آر جمند اور ہونے والے نبی کے منتقبل کالی ایمان رکھی تقین ای طرح آنہیں اپ فرزند ار جمند اور ہونے والے نبی کے منتقبل کے بارے میں بھی یقین تھا، نبی کی بیوی اور نبی کی مال کوالیے تی ہونا چا ہے تھا اور وہ الیک تی بارے میں بازان کا ایمان تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مبارک زبان سے اوا ہوتی ہال بھی تی ہونا واروہ آلیاں کا ایمان تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مبارک زبان سے اوا ہوتی ہال بھی فرزند کو انہوں نبی ہونی تھا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے جس فرزند کو انہوں نبی ہونی تھی ہونا کہ خور شرند کو انہوں نبیہ مونے والا الله کا نبی ہو جسیا کہ فرزند کو انہوں نبیہ ہونے والا الله کا نبی ہے جسیا کہ فرزند کو انہوں نبیہ کی دورات کی کتاب فرشت نے پیدائش سے جو کہ کو نبیہ سے کہ خور شری سا وی تھی چنا نچہ تو رات کی کتاب پیدائش کے مولویں باب میں ہیں کہ نہیں تا دی تھی چنا نچہ تو رات کی کتاب پیدائش کے مولویں باب میں ہے کہ (13):

"ابرام نے سادی سے کہا کہ تیری لونڈی تیرے ہاتھ میں ہے جو تخفے بھلا دکھائی
دے سوال کے ساتھ کر، تب ساری اس پرختی کرنے گی اور وہ اس کے پاس سے
جماگ گی اور وہ خداوند کے فرشتہ کو بیابان میں پانی کے ایک چشمہ کے پاس لی، یہ
وہی چشمہ ہے جو شور کی راہ پر ہے، اور اس نے کہا اے ساری کی لونڈی ہاجرہ تو
کہاں سے آئی اور کدھر جاتی ہے! اس نے کہا میں اپنی ٹی ٹی ساری کے پاس سے
کہاں سے آئی اور کدھر جاتی ہے! اس نے کہا میں اپنی ٹی ٹی ساری کے پاس اون
جماگ آئی ہوں، خداوند کے فرشتے نے اس سے کہا کہ تو اپنی ٹی ٹی ٹی سے کہا کہ عمال کہ تو اس سے کہا کہ خداوند کے فرشتے نے اس سے کہا کہ میں تیری اولاد کو بہت بڑھاؤں گا بہاں تک کہ کشر سے کے سب اس کا شار نہ ہو
سیکی اور خداوند کے فرشتے نے اس سے کہا کہ تو حاملہ ہے اور تیرے بیٹا ہوگا، اس
سیکی اور خداوند کے فرشتے نے اس سے کہا کہ تو حاملہ ہے اور تیرے بیٹا ہوگا، اس

ہوگا، اس کا ہاتھ سب کے خلاف اور سب کے ہاتھ اس کے خلاف ہول سے اوروہ اسپے سب بھائیوں کے مارے گا، ۔ اسپے سب بھائیوں کے سامنے بسار ہے گا، ۔

بيسب باتنس سيده بإجره كويا دهيس ، ايخ جليل القدر شوم كي نبوت كي صداقت بران كا پخته ایمان تھا، اور الله وحده لاشریک کے وعدہ پر بھی غیرمتزلزل یقین تھا، وہ جان گئے تھیں کہ ، الله تعالی غفور دهیم ہے، وہ اسیے نیک بندول کی آز مائش تو کرتا ہے مرندتو انہیں ضائع ہونے ويتاب اورندان كى رسوائي كواراكرتاب، حضرت باجره كايديقين اوربيا يمان بمى سيده يكابد والده ماجده موى ،سيده مريم والده ماجده سيدناسيح ناصري اورسيده آمندسلام الله عليها والده ما جدہ مصطفیٰ ملٹی کی نیم کے یقین اور ایمان کی یاد ولاتا ہے۔ ہر ایک مال کورب جلیل نے بثارت دی تھی اور ان میں سے ہر مال کوائے گخت جگر کی عظمت و نبوت کا لیتین تھا، رسول اکرم ملٹی آیا ہے۔ انسان کے پختہ یقین وایمان کوایک پوڑھی عورت کے بیتین وایمان سے تثبيه دى ہے جوغيرمتزلزل ہوتا ہے، وہ اسينے مسلك سے اسينے موقف سے اور اسينے ايمان سے بھی دست بردارہونے کے لئے تیارہیں ہوسکتی میبیں سے عورت کی عظمت شروع ہوتی إراس عظمت كى بهلى المن سيده باجره والده ماجده سيدنا اساعبل عليدالسلام بين جواكي ايسے بآب وكياه ريكتان ميں ہے جہال جوكاعالم ہے مروه ندتو وہشت زوه ہاورند اسے تنہائی کا احساس ہے بلکہ اسے تو یقین ہے کہ سب اس کے ساتھ ہیں کیونکہ اس کارب ال كے ماتھ ہے (14)!

دین و حدید نے وحدت سل انسانی کے تصور کو بھی دنیا ہے منواکر چھوڑا ہے، رنگ و سل کا امتیاز مستر دکردیا گیا ہے، آقا وغلام کا فرق منادیا گیا ہے اور جدید سائنسی تحقیق نے بھی واضح دلائل کے بعد تشکیم کیا ہے کہ روے زمین پر آبادا نسانی نسلوں کے جہز (Jeans) پہڑا بت دلائل کے بعد تشکیم کیا ہے کہ روے زمین پر آبادا نسانی نسلوں کے جہز (بی کی نسل پرست کرتے ہیں کہ بیرسب ایک بی باپ اور ایک بی اصل سے تعلق رکھتی ہیں لیکن نسل پرست صیونی صیونی حضرت ہا جمرہ کو لوغری بنا کر چیش کرتے رہے ہیں ، محرفین تورات نے اس صیونی تصور کے لئے بنیاد فراہم کی ہے محروہ بی بھول مجے کہ موحد اعظم جدالا نبیاء اجراجیم ظیل الله

نے بی دین تو حید کو بروان بر حایاتها جو وحدت سل انسانی اورمساوات کی اساس ہے! سيدنا ابراجيم عليه السلام كي بعثت كاز مانه اورميدان عمل ايبا تفاجهال كسي بادشاه ونت كظم وجرس ظرانے والا انجام كارياش ياش بوكر بى رہتا تھا مكركسى كااس انجام سے فكا نكلنا ايك ابيام عجزه ہوتا تھا جس كى شہرت اس وقت كے شرق وسطى كے شہروں ميں دور دور تك يجيل جاتي تقى ليكن جومسى آتش نمرود كوكلزار و برفستان ميں بدل كرسا منے آئى ہواس كى شہرت اور عظمت کا اندازہ چھمشکل نہیں ، اس زمانے کے مصری بدکاری کے خوگر تھے اور پردسی یا بے سہلدا عورتوں کا استحصال ان کے لئے ایک مرغوب تھیل تھا، شوہروں کول کو کے ان کی بیویاں ہتھیا تا ان کے قابل فخر کارناموں میں شامل تھا، زوجہ میل الله حضرت ساره نسی شای خاندان کی شنرادی بتائی جاتی بین لنداان کے حسن و جمال کی بات کاسب سے بڑے مصری بدکار فرعون تک پہنچنا اور دلچین کا باعث مونا ایک قدرتی بات تھی تا ہم موس کے اس تھیل میں سیدتا ابراہیم اور حضرت سارہ کی کرامات کا ظہور ایک اعصاب شکن بھی سے كم ندتھا، ظاہر باس دست درازى كا تدارك محض چند باتھى كھوڑوں اور زروزن كے تخا نف سينيس موسكتا تحاچنانج فرعون معرير جب ابرا بيي كمران كاراز كحلاتواس نے الى لخت جكركواس خاند نبوت كى خدمت كے لئے وقف كرنا ايك اعز ازتصور كيا ،خصوصاً اس كتي كماس وقت كافرعون مصرما فيسل سے تفا اور حصرت ابراہيم عليدالسلام سي تعلى

محر میرود کے حدو تکبر کا کیا سیجے! محرفین تورات نے بہ برہا کی کہ ہاجرہ اصل بین ایک معری لونڈی تعییں، خاور کولونڈی بنا دیا بھلاکوئی باب پی بیٹی کوئسی کی لونڈی بنانا کوارا کرسکتا ہے؟ ہال کسی نیک پاک محرانہ کی خادمہ بنانا تخری بات تھی، جدید تحقیق نے اس میرودی کاوش کے تارو ہود بھیر کر دکھ دیئے جیں اور تحریف شدہ تورات کے بیچ کچھے الفاظ میں اولا واسا عیل علیہ السلام کونسل ابراجیم اور ابراجیمی برکت وعظمت کا وارث مائے جیں چنا دی معری شخرادی ہاجرہ سلام الله علیما کی ذریت، بنوکنانہ، ورشا براجیمی واسام میلی کی مالک

اور رسول اعظم وآخر سائی آیا کی امت متوسط ہیں، والد کے فیضان نظر نے حضرت اساعیل علیہ السلام کو اقبال کے الفاظ میں وادی بطحاکا باشندہ ہونے کے طفیل خود بخو دالالہ کی حنابندی کرتے ہوئے بیک وقت مرد کہتائی اور بندہ صحرائی کی ہی قائدانہ صفات کا حامل بنا دیا تھا، توراتی پیشین کوئی کے مصداتی (15)، وہ کورخری طرح آزادمرد تے گر بایں ہمدہ والدین کی اطاعت گر او وفر مان برداراولاد بھی تھے اور صادتی الوعدر سول اور نبی بھی بنائے گے تھے اور صادتی الوعدر سول اور نبی بھی بنائے گے تھے (16)، والد گرائی نے جب تومند کڑیل جوان کواپنے خواب نبوی ہے آگاہ کیا تو بیٹے نے مرتسلیم شم کرتے ہوئے اس شرف واعراز پراپنے رب کا شکریہ بھی ادافر مایا تھا (17)، کیا خوب برکل ارشاد کیا شاعر مشرق نے (18):

یہ فیضان نظر تھا کہ کمنب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اساعیل کوآ داب فرزندی!!

(2) والده ما جده سيدناموي عليه السلام سيده يكابد

اداوا العزم اور اصحاب شرائع انبیاء حضرت موی علیه وظی نبینا الصافی و والسلام کی طرح سب کسب تاریخ بیس ایک منفردمقام رکھتے ہیں الله تعالیٰ نے ان کے ذمہ جوفر یف مقدر فرمایا تھا وہ بھی منفر داور انو کھا تھا، ایک اکیلا نبی برت اپنے ایک بھائی کی رفاقت ومعاونت سے تاریخ کی ایک قام و جابر بادشا ہت سے تاریخ کی ایک قام و جابر بادشا ہت سے تاریخ کی ایک قام و جابر قوم سے آزادی دلاتا ہے اور اس کے طفیل الله تعالیٰ فالم و جابر قوم سے آزادی دلاتا ہے اور اس کے طفیل الله تعالیٰ فرعون کوم فکر بھیرہ قلزم کی موجوں کی نذر فرمادیتے ہیں اور بوں ایک قوم ضعیف او پر آجاتی فرعون کوم فکر بھیرہ قلزم کی موجوں کی نذر فرمادیتے ہیں اور بوں ایک قوم ضعیف او پر آجاتی الله تعالیٰ مغرور و متکبر قوم اپنے حکر ان سمیت معدوم ہوجاتی ہے واث ہے بالکل اور منفر دا نقلاب تھا جو حضرت مولی علیہ السلام کے ہاتھوں الله تعالیٰ کی حکمت سے بریا اور کھا اور منفر دا نقلاب تھا جو حضرت مولی علیہ السلام کے ہاتھوں الله تعالیٰ کی حکمت سے بریا مواتی اس انقلاب کو برپا کرنے والے فرزند بنی اسرائیل کی تربیت کی اصل تکران ایک ظیم خاتون تھیں مکر تاریخ نے اس خاتون کے ساتھ انسان نہیں کیا، تورات نے بھی اثابتایا ہے خاتون تھیں مکر تاریخ نے اس خاتون کے ساتھ انسان نیس کیا، تورات نے بھی انسان ہیں کے دالدین خاتون تھیں کو بالدین کے دالدین کا ماریک کا تام یک کا بریا کیا بریا کیا بریکا بریا کی خاتران سے تھی ، اس کے دالدین

حتی کہ اس کے شوہر کے بارے میں بھی تاریخ نے بڑی بیٹیل سے کام لیا ہے، تورات کی کتاب خردج کے دوسرے باب میں ہے (20) کہ

"اورلاوی کے کمرانے کے ایک شخص نے جاکرلاوی کی نسل کی ایک عورت سے بیاہ کیا، وہ مورت حاملہ ہوئی اور اس کے بیٹا ہوا، اور اس نے بیرو مکھ کر کہ بچہ خوبصورت ہے تین مہینے تک اسے چھیا کرر کھااور جب اسے اور زیادہ چھیانہ کی تو اس نے سر کنڈوں کا ایک ٹو کرالیا اور اس بر چکنی مٹی اور رال لگا کراڑ کے کواس میں رکھا اوراے دریا کے کنارے جماؤ میں جموز آئی اوراس کی بہن دور کھڑی رہی تا كدر يكي كداس كے ساتھ كيا ہوتا ہے اور فرعون كى بينى دريا پر قسل كرنے آئى اور اس کی سہیلیاں دریا کے کنارے کنارے شلنے لکیں ، تب اس نے جھاؤ میں وہ ٹوکرا و کید کرای میلی کو بعیجا کہ اسے اٹھالائے ، جب اس نے اسے کھولاتو لڑ کے کو دیکھا اوروہ بچرور ہاتھا،اےاس برحم آیااور کہنے گی: بیرس عبرانی کا بچہہے، تب اس کی بہن نے فرعون کی بٹی سے کہا کیا میں جا کرعبرانی عورتوں میں سے ایک دائی تیرے پاس بلالاؤں جو تیرے لئے اس بچے کو دورہ بلایا کرے؟ فرعون کی بٹی نے اسے کہا جا، دواڑی جا کراس بیے کی مال کو بلالائی ، فرعون کی بیٹی نے اسے کہا تو اس بنچ کو لے جا کر دورہ پلاء میں تھے تیری اجرت دیا کروں کی ، وہ عورت اس بيج كولے جاكر دودھ بلانے كى، جب بجہ پر ابواتو دواسے فرعون كى بني كے یاس کے فی اوروہ اس کا بیٹائفہرااوراس نے اس کا نام موی بیکہ کررکھا کہیں نے

توبہ ہے وہ تفصیلی بیان جو پیدائش سے لے کر بروا ہونے تک حضرت مولیٰ علیہ السلام کے متعلق تو رات میں آیا ہے، یہاں لاوی کے گھرانے کی اس خاتون کا نام بھی ندکور نہیں ، یہ بھی جمید الله تعالیٰ نے بیالقا کیا تھا کہ وہ بچھدان دودھ بھی بیس آیا کہان کی والدہ ماجدہ کے دل میں الله تعالیٰ نے بیالقا کیا تھا کہ وہ بچھدان دودھ باکر نیچ کوئیل میں والدہ ماجدہ بھراس بچکی مقاطت کرنا، اسے تیرے پاس لوٹا دینا اور

بهراسة منعب نبوت سے سرفراز فرما كرفر عون اوراس كے گماشتوں كے لئے سراياحزن وغم بناديناا دران كے ذريعے بنواسرائيل كونجات دلا كرفر عون كونشكرسميت بحير وقلزم ميں غرق كر کے ماردینا اور پھراس کی تعش کورہتی دنیا تک کے لئے مرقع عبرت بنا دینا الله تعالی کے ذمہ ہے ان سب باتوں کے متعلق تورات خاموش ہے البنداس کے بہودی احبار مقسرین نے بعض تفاصیل ذکر کی بیں کیکن قر آن عزیز نے ان سب باتوں کومنکشف کر دیاہے (21)اور · نجات د منده بني اسرائيل سيرنا موي كليم الله عليه السلام كي والده ما جده حضرت يكابدكي متاکے یا کیزہ جذبات اور کڑے امتحانات کا نقشہ بڑے ہی خوبصورت کفظوں میں پیش کر و یا ہے، بیقصه مرر اور بکثرت آیا ہے، جوتنوع بیان، جودلچیپ تمرار اور جوتفاصیل اس کی مکتی ہیں وہ اپنی مثال آپ ہیں، قائد بنی اسرائیل کی شخصیت اس تنوع ، تکراراوران تفاصیل ہے برے دلش اور روح پرورانداز میں سنورتی اور تھرتی جلی جاتی ہے مرساتھ بن بنواسرائیل یا قوم يبودكا سرايا بالكل سيايا بن كرره جاتا ہے ، من وسلوى كمانے والے ناشكرے اسيے نى اورقا كدكوزى كردية بين تو قارى كاالله تعالى كاس اولوالعزم نى سے بمدردى بمبت اور احرّ ام بي يايال بره جا تا ہے۔

ماردیا جائے ، کہا جاتا ہے کہ اس طرح اس ایک خاص موت کی خاطرستر برار کے قریب معصوم اسرائیلی بیچے مارے جاتے رہے، ایسے بیس لاوی خاندان کے اس جوڑے "عمران اور بکابر 'کے پھلنے بھو لنے کا وقت آتا ہے، مولیٰ علیدالسلام اپنی والدہ ما جدہ کے بید میں جي ، حالمه جزن وطال سے دو جارہے ، اسينے رب كے حضور دست بدعا ہے كه د بى موت و حیات کا مالک ہے، ادھرنظام قدرت اپنی آب و تاب کے ساتھ فیصلہ کن مرسلے میں ہے (23) که جم نے جام کرزیردست لوگوں پراحسان کیا جائے، آئیس قیادت کا منصب اور زمین کی وراشت سونی جائے "تربیر کند بندہ تقدیر زندخندہ کے فاری مقولے کے مطابق فرعون کے مکارانہ و کالمانہ احکام پر قدرت ربانی مسکرار ہی تھی ، وہ جواسرا ٹیلی لڑکوں کو بیدا ہوتے بی سلسل مارد سینے سے اپنی سلطنت کے بیاؤ کی تدبیریں کرر ہاتھا اسے بیڈبرنے تھی کہ وہ اسرائیلی بچاتو جی بچا کرخود اس کے لیمن اس کی دولت پراس کی مرضی کے علی الرغم پرورش یا کر بالآخراسے بحیرہ قلزم کی موجوں میں غرق کردے گا اور وہ آنے والوں کے لئے سرایا عبرت بن كررہ جائے گا! موى كے مقابل فرعون كا نام منغتاح تفااوراس كى ممى آج بھى قاہرہ کے کا ایک مریس دراس عبرت بی ہوئی ہے۔

پیدائش کے بعد حضرت بکابد کا گخت جگر موئی تین ماہ تک فرعونی گماشتوں کی چیرہ دئی سے محفوظ رہا، روح انسائی جو امر ربانی ہے اپ رب سے مر بوط ہے، جو پا کیز انفس اس روح کو ملوث ہونے سے بچاتا ہے اس کی روح اپنے رب جلیل سے بذر بعد قلب صادق رہنما کی باتی ہے نی کوا خوش میں پالنے والی بکابد آخر کیوں اس انعام والقائے ربانی سے محروم رہتی ای حقیت کو کتاب عزیز ہوں بیان قرماتی ہے (24):

" ہم ہی نے مولی کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اپنے اس لخت جگرکو دورہ پلائے جانا، پھراس بارے جب خدشہ موں ہوتو اسے تابوت میں ڈال کردریا کورہ پا کے جانا، پھراس بارے جب خدشہ موں ہوتو اسے تابوت میں ڈال کردریا کورہ پیا کہ کی حتم کا خوف کرنا نے کم کرنا ، یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اسے دوبارہ تیرے پال میں لائیں کے اورا سے منصب رسالت سے می مرفر از فرمادیں کے!"

یہ آیت کر براشارہ کررہی ہے کہ والدہ موکی علیہ السلام کوبھی اپ فرزند کے متعلق وہی بشارت ملی تھی جواس سے بل حضرت ہا جرہ کو خدا و ندکا فرشتہ دے چکا تھا اوراس نوع کی بشارتیں بعد میں سیدہ مریم اور سیدہ آ منہ سلام الله علیہا کو سلنے والی تھیں، یہ فضل و کرم ان امہات انبیاء کاحق تھا جوانعام خداوندی کی صورت میں انبیں ملتار ہا، دریائے نیل کے ڈیلا میں ہونے والے سرکنڈے سام موک نے ایک تابوت بنوایا، پیکنی مٹی اوررال سے اس بختہ کردیا، جسم کی بنت عمر ان خواہر مودی دریا کے جماؤ میں ڈال آئی ، بیاس ماں کا حوصل اور بختہ کردیا، جسم می بنت عمر ان خواہر مودی دریا کے جماؤ میں ڈال آئی ، بیاس ماں کا حوصل اور بختہ کردیا، جسم نے اپ لخت جگر کو یوں نیل کی موجوں کے برد کر دیا، اس بھین اور ایمان کے ساتھ کہ اس کا فرزند الله کی قدرت سے اس کے پاس پرورش پائے کے لئے بھی اوٹایا جائے گا اور اسے دسالت سے سرفر از فر ما کر بنوا سرائیل کی نجات و قیادت کا منصب بھی عطا جائے گا اور اسے دسالت سے سرفر از فر ما کر بنوا سرائیل کی نجات و قیادت کا منصب بھی عطا جوگا، یہ حوصلہ صرف انبیائے کرام کی ماؤں کے پاس ہوتا ہے! انجام سب کومعلوم ہے!

اس ڈیوائن کامیڈی کے اسلے منظر کو کتاب عزیز نے یوں پیش کیا ہے (25):

د پھر فرعون کے کھر دالوں نے اسے دریا ہیں سے اٹھالیا تا کہ وہ ان کے لئے آیک وہمن اورغم میں ڈالے والا ٹابت ہواورانیا نیت کو بیمعلوم ہوجائے کہ فرعون ، ہا مان اور ان کے سب انگری اپنی مکاران میازشوں میں غلط کار نے!"

فقص الانبیاء کے بیان بس کتاب عزیز کا اصل مقصد محض کہائی یا اس کے تفصیل واقعات نہیں ہوتے بلکہ اصل بین ان بین پوشیدہ بصائر اور عبرتوں کے خزانے سے خبردار کرنا ہوتا ہے، اس لئے پہلی آیت بین ایک ہی کی مال کا حصلہ اور ایمان ظاہر کرنا تھا تو یہاں باطل تو توں کی ظالمانہ سازشوں کی ناکا می ، کھو کھلے بین اور انجام کاررسوائی سے بردہ انجانا مقصود ہے!

اس کے بعدا گلامنظرفرون کا شاہی گل ہے جہاں اس کی بودی سازشوں کی ناکامی کے لئے قدرت ربانی ان کی عقلوں پرتا کے اور بعیرتوں پر پردے ڈال رہی ہے، دوا ہے آپ کو پھندے ڈال کرموکی علیدالسلام کے سامنے ڈالنے ہوئے موس ہوتے ہیں محرفود آئیس

اينانجام بدكاشعورتك تيس ب(26):

"اورفر عون کی بیوی این شوم قرعون سے کہنے گئی: یہ قریرے لئے اور تیرے کئے آئے کی شوم قرائی ہونے کے شہد میں قبل مت کرو، ہوسکتا ہے یہ انکھ کی شونڈک ہے، اسے عبرانی ہونے کے شہد میں قبل مت کرو، ہوسکتا ہے یہ عارے لئے نفع کا باعث ہو بااسے ہم اپنا بیٹائی بنالیں محرانہیں پھے شعور واجساس نہ تھا کہ کیا کرد ہے ہیں!"

ظالم ادرمغرورانسان كاحشر بميشه اس طرح جوتا ہے، وہ اسپنے ياؤں بركلها ژاخود مارتا ہے اور اپنی موث کا سامان بھی اینے بی ہاتھوں سے کرتا ہے، ظلم وغرور کا بدیتلا بینائی کے باوجود وكيربس ياتاء وواليامقاندقدم الفاتاب جواس اسيغ باته سي كهود بوائ كنوي كى طرف لے جاتے ہيں، كوئى نہ كوئى شبداطفال بنى اسرائيل كےخون كے پياہے درنده صغست فرعون كواسية موى كالكول سے بازر كھتا ہے كمنى منفعت كى اميدمو بوم اورا پنابنا کینے کی دھن اسے بول اندھا کردیتی ہے کہ وہ اپنے قاتل کو پہنچائے سے بھی عاجز ہوجاتا ہے، بنولاوی کی مخطیم خاتون سے کیے سے وعدہ ربانی کی بھیل کا سامان اس طرح ہوجاتا إن الله تعالى عمى البصر (27) بي حضرت ابن عباس منى الله تعالى عنهما كا قول ہے جس كامطلب يہ ہے كہ جب قدرت نے اپنانظام نافذ كرنا ہوتا ہے تو بينائي كے باوجود اندها بن كارفرما موجاتا ہے! اور يول ايل والده ماجده كى كود يس والس آنے كے لئے حضرت موی علیدالسلام کاراسته بموار بوجاتا ہے، کتاب خروج کی روسے تو موی کوفرعون کی بینی اہنا بینا بناتی ہے اور اس کا نام بھی موٹی یا موثی وہی جنتی ہے جس کے معنی میں یائی سے تکالا موا ، مراس میں کوئی تک تبیں کہ ماں باب کے کمر میں کوئی کنواری دوشیزوسی لاوراث اورنامعلوم منج كوكود لے بیٹے ،قرآن كا نقط نظرى اصل حقیقت ہے ، الله تعالى نے شائل کے ماحول میں موئ علیدالسلام کی برورش کے لئے ان کے چرے مہرے برا بی محبت کارنگ چرهاد یا تفاجس نے اس معصوم ہونہار بیچے کوفرمون منعتاح اور اس کی بیوی الميدك ليراحث مشش ادر كورمبت بناديا تما (28)!

قرآن كريم في جن انبيائ كرام اور مقدسين كي عبرت آموز قصول كوچنا إلى ممل بشریت کے رنگ میں پیش کیا ہے اور الله والا ہونے کے باوجودان پر الوہیت کارنگ نہیں پڑھنے دیا،سیدہ یکابد کی متا بھی انہیں بشریت کے روپ میں سامنے لاربی ہے، بیچ کی سلامتی محفوظ واپسی اور نجات دہندہ بنی اسرائیل کے منصب پر فائز کرنے کا وعدور بانی القاہو چکا ہے مر مال کی ممتا کے خدشات اپنی جگہ ہیں، خیال آتا ہے کہ خدامعلوم نیل کی موجیس تا بوت کوکہاں لے جائیں اور کوئی پیتہ بتائے والابھی نیل سکے!اس سے تو بھی بہتر تھا كه ظالم فرعوني درندے منج كو مارد مينے تو اسينے لخت جكر كى آخرى نشانى تو نظروں ميں رہا كرتى ،اب اكر بجيم موكياتو كياموكا؟اس خيال سے بكابد جلاكر كہنے كوفيس كه فرعوني درندو! وه موجول کے پھیٹرے کھانے والامیر الخت جگر ہے، ایک عبر انی ہے، اسے جالواور تھام لو! مكرالله جل شانه كي رحمت ايك بار پيرمتاكي زبان يرتالالكوادي هياوردل كويفين وايمان ك دولت سے مالا مال كرديتى بے كمبرو ہمت سے كام لو، ثابت قدم رہو، رب كے وعدے سے اور غیرمتزازل ہوتے ہیں!ای منظر کوبیآیت ربانی سامنے لاتی ہے(29): " اور منج كوموي كى والده كے دل كا قرار كھو كيا، قريب تھا كدوه اپنى بےقرارى كا واویلا کرنے کیے، اگرہم اس کے دل کودولت یعین سے مضبوط نہ کردیتے!" بهال مقصود اصلی محض ام موی یا ان کی تسلی کا سامان نبیس تھا بلکه مقصود حقیقی ایک اولواالعزم نبى كيجين كالتحفظ تعاجو قدرت رباني كالل نظام كااصول ب،مغرورومتكير الوبيت كے جمو فے مدى كوانجام بدسے دو جاركرنا مقصود تفااس كے حضرت يكابد كے لئے اطمينان قلب كابيهمامان كياميااور بيقراري كومبر ميس بدل دياميا!

ابسورة القصص میں اس ملہات الہدینی دلچسپ خداوندی کہانی یا ڈیوائن کامیڈی کا وہ آخری منظر سامنے آتا ہے جس میں مرکزی کردار سیدتا مولیٰ علیہ السلام کی بہن کا ہے جن کا نام مریم بنت عمران آیا ہے (30) ، تا ہوت کو نیل کے سپر دکرنے کے بعدام مولیٰ نے اپنی بی ام مریم بنت عمران آیا ہے (30) ، تا ہوت کو نیل کے سپر دکرنے کے بعدام مولیٰ نے اپنی بی کودریا کی موجول کے ساتھ ساتھ بہتے ہوئے تا ہوت کی تحرانی کا کام سونیا تھا، جواس نے

کمال ہنرمندی سے انجام دیا۔ فرعون کے گھرانے کو گول نے جب تابوت نکال ایا تو وہ بھی اپنی حکمت و تدبیر سے شاہ کی بل بھی پہنچ گئی اور اندرونی منظر کا مشاہرہ کرتی جلی گئی، خانوادہ فرعونی جب بالآخر نیچ کومتنی بنانے پر شنق ہو گیا تو مناسب داید کی تلاش شرد کا ہوئی، الله تعالی نے تمام دابوں کا دودھ موی کے لئے حرام تھہرا دیا تھا، اس موقع پر مریم بولی کدایک گھرانے کی دائی کو میں بھی جانتی ہوں، شاید وہ اس کی تربیت بھی اخلاص ودیانت سے کرسکے، یوں پکا جیسے کیا گیار بانی وعدہ پر راہونے لگا اورہ اسپے لخت جگر کو پر درش کے لئے ساتھ لے جانے گئی، کلام اللی نے اس منظر کو ال خوبصورت الفاظ اور مجز انداسلوب کے ساتھ بیش کیا ہے جس کا ترجمہ یوں کیا جاسکتا ہے (31):

" خواہر موکی کو ماں نے کہا یا تھا کہ وہ تا ہوت کے پیچے پیچے دھیان سے چلتی جائے چنا نجہ دہ ایک ان جان کے اندازیں اسے دیکھتی چلی گئی، لوگوں نے اسے محسوں بھی نہ نہا ماں کے سواتمام دایوں کا دودھ ہم نے موٹی کے لئے ممنوع کر دیا تھا، تب بہن نے فرو فی خانوادہ سے کہا کہ یس آپ کوایک ایسے کھرانے کا پند بڑا دوں جو آپ کی خافر دیکہ کو خرخواہ بن کرسنجال سکیں؟! تو یوں ہم نے موٹی کوان کی والدہ کے پاس اور خم نہ کرتی رہے اور وہ یہ بھی جان لے کہ الله تعالی کا دعدہ سے ہوتا ہے کہ الله تعالی کا دعدہ سے اور خم نہ کرتی رہے اور وہ یہ بھی جان لے کہ الله تعالیٰ کا دعدہ سے اور خم نے کرتی رہے اور وہ یہ بھی جان اے کہ الله تعالیٰ کا دعدہ سے اور خم نے کرتی رہے اور وہ یہ بھی جان اے کہ الله تعالیٰ کا دعدہ سے اور خم نے کرتی رہے اور وہ یہ بھی جان اے کہ الله تعالیٰ کا دعدہ سے اور خم نے کرتی رہے اور دوہ یہ بھی جان اے کہ الله تعالیٰ کا دعدہ سے اور خم نے کہا کہ سے جان بیس یا تے!!"۔

قرآن عزیرام مولی علیہ السلام کی بس اتن کہائی سے سامان عبرت و موعظت فراہم کرتا
ہے کہ اس کتاب حق کا منصب داستان کو کی نہیں ہے، البتہ کتاب خروج کے نہ کورہ بالا
بیانات سے بیدواضح ہوتا ہے کہ ان کی والدہ باصرار بیٹے کو گھر لے کئیں اور شاہی می میں آیا
بین کر رضاحت اور پرورش کے لئے آمادہ نہ ہو سکیس، حکمت کا نقاضا بھی بہی تھا، ممتا کا
خلصانہ بیارکی لوع بھی پردہ فاش کر دیتا، چنا نچ فرعونی ماحول سے دور عبرانی گھرانے میں
اٹی مال کے زیر سایہ مولی علیہ السلام کی پرورش ہوتی رہی، شائی مل سے آنے والا معاوضہ
اٹی مال کے زیر سایہ مولی علیہ السلام کی پرورش ہوتی رہی، شائی مل سے آنے والا معاوضہ
ائی مال کے زیر سایہ مولی علیہ السلام کی پرورش ہوتی رہی، شائی میں اسے آنے والا معاوضہ

نمرودوں اور فرعونوں کو تھلونے بناتی رہتی ہے، رضاعت کی مدت جب بوری ہو گی تو قدرت ربانی نے ایک عبرانی بیچے کوفرعونی کل کاشنرادہ بنا کریلنے پڑھنے کا سامان کردیا، مال اینے لخت جگر کوفر ون کے گھرانے کے سیر دکر گئی جہاں مولیٰ علیدالسلام کودہ قوت شباب عطاموئی جس نے ایک محوضے سے ایک فرعونی کا کام تمام کر دیا تھا، ام موک علیہا السلام جیسی عظیم خاتون کی بقیہ زندگی اور وفات کے بارے میں بخیل تاریخ کے صفحات بالکل خاموش ہیں بمر قرآن كريم جمارے كي كاسامان كرتا ہے اور بتاتا ہے كدام موى سے كيا كيا خداتى وعده كذ بم نهصرف بدكه بيك ويحيح وسالم مال ك ياس لوثادي هي بلكداس رسالت ونيوت كمنصب يجى سرفرازكري مع يوراجوسك "فرعون كواس كي كبروغروراور مكارانظم ودر تدكی كامزه يهی چلهاد يا جائے اور حضرت موی عليه انسلام بنواسرايل كے بجات وہنده كا وہ تاریخی بلکہ تاریخ ساز کر دار بھی ادا کریں جوایک ایسا انقلانی کر دار ثابت ہواجس نے دنیا کوزیرز برکر کے تاریخ کارخ بدل دیا، زیروست و محکوم آزاد ہو مجے اورایے ظالماندا حکام سے ناتوال اور زیر دستول سے برگار لینے والے حکمران اپنے انجام بدکو پہنچے اور انسانیت کے لئے مرتع عبرت بن سے احمر بیکام فرعونی ماحول میں رہ کرشاید آسانی سے انجام نہ یا سكتاً!اس كے لئے كى مرشد كامل كے آستان كو بوسد دينا ضرورى تفا الله تعالى كے ني برحق كے سواريكام كوئى اور انجام نه و ي سكتا تھا! خطيب الانبياء سيدنا شعيب عليه السلام كے فیضان نظر نے موک علیہ السلام کوکلیم اللہ بننے کی راہ پر ڈالنا تھا، و نوید ان نعن علی الذين استضعفوا" اورجم نے جاباتنا كه كمزورول يراحسان كركائي زين كاوارث بنا دين "-اس كے لئے كله بانى كامر صله في كرتا ضرورى تقاتا كه جهال بانى كى تمبيد بن سكے اورشرح صدر كے ماتھ ماتھ يد بيناء ضرب كليمى كامجزان فريفر اواكر سكے:

اگر کوئی شعیب آئے میسر شانی سے کلیمی دو قدم ہے!!

## . (3) سيده مريم بنت عمران سلام الله عليها

اولوالعزم انبیائے کرام کی امہات طاہرات کے سلسلہ کی تیسری کڑی حضرت مریم بنت عمران میں جوسید ناعیسی مسے علیہ السلام کی والدہ ماجدہ میں، تا ہم یہ تیسری کڑی کہلی دونوں کڑیوں ہے مختلف بھی ہے اور کی لحاظ ہے یہ اہم بھی ہے، ایک اہمیت تو یہ ہے کہ پہلی ہردوظیم خوا عمن ،سیدہ ہا جرہ والدہ ماجدہ حضرت اساعیل بن ابراہیم علیماالسلام اورسیدہ یکا بد والدہ ماجدہ سیدناموکی علیہ السلام کے اسائے گرامی اگر چرتو رات یا اس کی بعض شروح میں تو فرکور جی مگر قرآن کریم میں وار ذبیں ہوئے صرف "ام موی" (موی کی والدہ) کے الفاظ آئے ہیں جب کہ حضرت مریم کا اسم پاک کی مرتبہ مکرر وارد ہوا ہے اس طرح سیدہ مریم کا اسم پاک کی مرتبہ مکرر وارد ہوا ہے اس طرح سیدہ مریم کا اسم بات ہے۔

دوسری اجمیت سے کہ جس عزت واحز ام اور تعظیم و تکریم کے ساتھ قرآن جیدیں
سیدہ مرنیم کا ذکر بار بارآیا ہے اس طرح اور کسی عظیم خاتون کا تذکرہ نہیں آیا لیکن تیسری اور
سب سے زیادہ اجمیت سے ہے کہ تو رات اور قرآن کریم کی رو سے الله تعالیٰ کا فرشته ان شیول
بزرگ خوا تمین کے پاس اس کا بیغام اشارات کی صورت میں لا تار ہا ہے یا خودر بطیل نے
بزرگ خوا تمین کے پاس اس کا بیغام اشارات کی صورت میں لا تار ہا ہے یا خودر بطیل نے
انہیں خطاب سے نواز ا ہے، اس طرح ان کی'' نبوت' ( لینی الله تعالیٰ کا بیغام آنا) ثابت
ہوتا ہے مگر جس بستی کے الله تعالیٰ کی نبیہ ہونے کے واضح اور شبت دلائل سب سے زیادہ
قوی جیں وہ صرف حضرت مربیم بنت عمران والدہ ما جدہ حضرت مینے علیہ السلام جیں حق کہ
بعض اہل علم نے تو آئیس '' نبیہ' تشلیم بھی کیا ہے جن میں امام ابن حزم ظاہری بہت نمایاں
جیس (32) قرآن کریم میں جھی حضرت مربیم کے پاس فرشتہ کا بھیجا جانا ، ان سے ہم کلام ہونا
اور خود الله تعالیٰ کا ان سے مخاطب ہونا ایسے شوا ہم جیں جو آئیس '' مقام نبوت' ' پرفائز ہونے کا
ستو تہ مشمر الله تعالیٰ کا ان سے مخاطب ہونا ایسے شوا ہم جیں جو آئیس '' مقام نبوت' ' پرفائز ہونے کا
ستو تہ مشمر الله تعالیٰ کا ان سے مخاطب ہونا ایسے شوا ہم جیں جو آئیس '' مقام نبوت' ' پرفائز ہونے کا

حضرت مریم کے احوال اور واقعات زندگی اناجیل اربعہ (جاروں انجیلوں) میں بھی فرکور ہیں اور قرآن جید میں جمی فرکور ہیں ، تاہم نقامت ویقین کا جوشرف قرآن کریم کو حاصل ہے وہ اور کہیں نہیں ہوسکتا، بائبل کوجس تغیر وتحریف سے دو جار ہونا پڑا اور انجیلوں کی جس كثرت مين مصرف جاركوقبول كيامياء بيهب اليصاموري جوكتاب مقدس كي موجوده شكل كومشكوك بنانے كے لئے كافى بين اور جے اہل كماب مقدى ، يبود ونصارى كے ماہرين خود بھی سلیم کر کیے ہیں (33)، انبیائے کرام کی امہات طاہرات کے اس سنبری سلیلے کی بیہ تيسرى كرى باقيون عدام اور مختلف يول بهى بكدالله تعالى في حضرت مريم كى ييدائش سے کے کرولا دت سیدنا سے علیہ السلام تک کے حالات کو ہماری نظروں کے سامنے رکھا ہے تاكهميس بيكم أيقين حاصل موجائے كه قدرت كا نظام رباني انبيائے كرام كى عصمت و طہارت کا تخفظ کس طرح فرما تا ہے اور وہ اصلاب طاہرہ سے ارحام طاہرہ میں کیونکر منتقل ہوتے رہتے ہیں، بلکہ حضرت مریم کی عصمت وطہارت کے نظام کوتو پیدائش سے بل کے بعض مناظر کو بھی ہمارے سامنے رکھا گیا ہے،ان کی والدہ ماجدہ حضرت حنہ بنت فا قوذ کے يا كيزه وموكن دل سے تكلنے والى دعا كوالله تعالى فورى تبوليت كاشرف بخشتے بيں جب وہ بيرانه سالی میں ایک پرندہ کوایے چوزہ کے منہ میں خوراک ڈالتے ہوئے دیکھتی ہیں تو دعا کی شکل میں دل سے ایک ہوک ی اٹھتی ہے کہ کاش اس پر ندے کی متا کی طرح میری محروم متا کو بھی اولاد پروری کاشرف نعیب موتا! ، اور جب بیجی امید پیدا موتی ہے تو الله کی وہ نیک اور شکر گزار بندی مینذر مانتی بین که ده است مقدس عبادت گاه کی خدمت کے لئے وقف کردیں كى بمربيتمام تفاصيل صرف رسول اعظم وآخر ما فيناتين برنازل مونے والى كماب قرآن عزيز میں برس شرح وسط کے ساتھ آئی ہیں اور یہ بھی سمجھایا گیا ہے کہ الله اعلم حیث یکھیل يساكنك "الله تعالى بى بہتر جانتے بيل كه ايلى رسالت كا بار امانت كے عطا فرما تیں (34) 'وہ خود عل اسے بندول میں سے چن چن کر نی اور رسول بنا تا جا تا ہے (35): " يقيناً الله بى نے آدم كومنصب نبوت كے لئے تمام لوكوں ميں سے چنا، پر نوح كو، مجرآل ابراجيم كواور بمرآل عران كوء بيسب ايك دوسرك كأسل س يتحادر اللهاتو سننے جانے والے ہیں، ای نے سنااور جانا جب عمران کی بیوی مند نے عرض کیا کہ

اے مرے رب! جو چھی میرے پیٹ میں ہے میں اسے تیری تذر کرتی ہوں، وہ وقف ہوگا، تو تو بی اسے مجھ سے قبول فرما، بے شک تو سننے جانے والا ہے، پھر جب بى پيدا موئى تو كنے كى: اے ميرے رب! ميرے تو بى پيدا موئى ہادر الله تعالى توبهتر جانة بي كماس في كياجنا ب، اصل مين فركهين مؤنث جيها تو تبیں ہوتا!اور میں نے اس کا نام مریم رکھاہے، میں اسے اور اس کی سل کو تیری پناہ يس دين مول، أليس شيطان مردود سے بيانا، چنانچه الله تعالى في اس بي كونوب شرف قبولیت بخشا اوراسے خوب بڑھایا اوراس کی کفالت حضرت ذکریانے کی، جب بھی ذکر یامحراب کے اندراس کے ماس جاتے تو اس کے ماس کھانے کی چزیں یاتے، وہ کہتے: اری مریم! بیتهارے یاس کہاں سے آیا؟ تو وہ کہتی: بدتو الله تعالی کی طرف سے ہے، بے شک الله تعالی جے جا ہے بغیر حماب کتاب کے رزق عطا فرما دیا کرتا ہے! وہیں پرزگریائے اسینے رب سے دعا کی اور کہا اے مير برب الجھيم اين فضل سے يا كيزه اولا دعطافر ما، بے شك تو دعا سننے والا ہے، چنانچہ جب وہ محراب میں قیام صلوۃ میں تھے تو فرشتوں نے انہیں بکارا کہ الله تعالی سجیے کی کی خوشخبری دیتے ہیں ، وہ کلمۃ الله کی تقیدیق کرنے والے ،سردار یا کیزہ کردار اور انبیائے سالحین میں سے ہوگا! 💶 کہنے لگے: اے میرے رب! مير الركاكيم موكا؟ من أو يوره عامو چكامون اور ميرى بينى بالمحد مويكى بالاس نے کیا: ٹھیک ہے الله تعالی جو میابتا ہے کرتا ہے، ذکریا نے عرض کیا: میرے لئے محوكى نشانى مقرر فرماد يجئ والله تعالى في فرمايا: تير المي نشانى بيب كرتو لوكول سے بات بیں کرے گا محرصرف اشارے سے ، اینے رب کو بہت یاد کر اور میں و شام بنج بيان كرتاره!"\_

ان آیات کریمہ کی تفصیلی معلومات اپنی جگہ مران بیں کھ دلیسپ اور اہم اشارے بھی میں جوقابل تو جداور قابل خور ہیں ، نبوت ورسالت کے لئے تواللہ یعنائی ہے مررسل وانبیاء

قرآن کریم نے سیدہ مریم علیہاالسلام کی زندگی کے ختلف مراحل کوجس دکش اسلوب اور منفردانداز میں پیش کیا ہے اس کی کہیں اور مثال ٹیس بلتی ،فرشتے آکر بتاتے ہیں کہ مریم! الله تعالیٰ نے تجے متخب فر مایا اور تجے پاکیزہ بناویا ہے ، تجھے تمام جہانوں کی عودتوں پرتر چے دی ہے اور وہ یوں کہ آدم کو بن مال باپ کے اپنے امرکن فیکون سے پیدا فر مایا تھا، اب سیدنا سے علیہ السلام کواپنے آئ کھکہ کن کے ذریعہ بن باپ کے پیدا فر مار ہے ہیں ، طاہر ہسکوئی اور عورت ان جیسی ٹیس ہے ، ای لئے سیدنا شی علیہ السلام کواپنے آئ کھکہ کن کے ذریعہ بن باپ کے پیدا فر مار ہے ہیں ، طاہر ہم کرنا ہے آئیں بھم ربانی سے آگاہ کرتے ہیں کہ اے مریم! تو نے اپنے رب کی فر مال بردادی فرشتے آئیں بھم ربانی سے آگاہ کرتے ہیں کہ اے مریم! تو نے اپنے رب کی فر مال بردادی کی نام بردگان وقت میں سے ہرایک ان کی کفالت کا دیویوار کرنا ہے اس کے خوامر ائیل کے تمام بردگان وقت میں سے ہرایک ان کی کفالت کا دیویوار بن گیا اور بالا فر فیصلہ قرعہ اندازی سے حضرت ذکریا کے تی میں ہوا جو ان کے خالو بھی شی بن میں میں الله کی طرف سے اپنے لفظ کن سے ایک ایسے بیٹے کی خوشخری کی بھی سنائی جس کا نام '' اسے عیلی بن مریم'' ہوگا، جو دنیا وآخرت میں معزز وجوب ہوگا اور بھی سنائی جس کا نام '' اسے عیلی بن مریم'' ہوگا، جو دنیا وآخرت میں معزز وجوب ہوگا اور بھی سنائی جس کا نام '' اسے عیلی بن مریم'' ہوگا، جو دنیا وآخرت میں معزز وجوب ہوگا اور

الله تعالی کامقرب بنده ہوگا، وہ کہوارہ میں اور بڑے ہوکرلوگول کو بہت کھے بتائے گا اور نیک ہوگا، گرحفرت مریم کا فرشتوں کو جواب تھا کہ بھلا میرے بچہ کیونکر ہوگا، مجھے کی بشر نے تو جوا تک بھی نیس! فرشتے نے کہا: بات تو بھی ہے گراللہ جو چا ہتا ہے اپنے کلمہ کن فیکون سے پیدا کر ویتا ہے! بس جو فیصلہ فرما تا ہے وہ ہوکر رہتا ہے! تیرا یہ بیٹا بنی اسرائیلی کا پینیمر ہوگا، الله تعالی اسرائیلی کا پینیمر ہوگا، الله تعالی اسرائیلی کا پینیمر ہوگا،

قدرت ربائی کا جونظام انسانیت کا مقدرسنوار نے والے رسل وانیما اگی عصمت و تحفظ کے لئے دوزاول سے کا رفر ما ہے وہ اس سلسلے کو کا میاب کرنے اور آھے بڑھانے کے لئے فطرتی اسباب پیدا کرتا رہتا ہے اور قدم بقدم بیسلسلہ ترتی کرتا ہے، والدہ ما جدہ ہی جن بن مریم سے بھی چونکہ اس کے ایک نہایت نازک اور اہم خدمت لیناتھی اس لئے انہیں اس سے انوس کرنا اور ذہنی طور پر تیار کرنا بھی لازم تھا، یہ ایسے ہی تجھیے جیسے رسول اعظم و آخر سے مانوس کرنا اور ذہنی طور پر تیار کرنا بھی لازم تھا، یہ ایسے ہی تجھیے جیسے رسول اعظم و آخر سے انوس کرنا اور ذہنی طور پر تیار کرنا بھی لازم تھا، یہ ایسے ہی تجھیے جیسے رسول اعظم و آخر سے انوس کرنا و قت یا پینگی سے انوس کرنا و قت یا پینگی سے انوس مروری تھے، چنا نچوان کی بوڑھی والدہ کی دعا قبول ہونا، خدمت ہیکل کے لئے انہیں وقف کردینے کی نذر ماننا، بے موسم پھل اور بے انداز ہرز ق مہیا ہونا اور پھر فرشتوں کے ذریجہ انہیں ولا دت سے علیہ السلام کی بشارت دینا اس سلسلے کی کڑیاں ہیں اور الن کا مقصد بھی بھی بھی ہی ہی تھا۔

مسی الریخ خصوصا انجیل اوقا اور بوحنا کے مطالعہ سے میمی پند چانا ہے کہ حضرت مریم کے مکلیتر بوسف کو جب کواری کے ماں بننے کاعلم ہوا تو اس نے الگ ہوجانے کا ارادہ کیا گر خداوند کے فرشتہ نے اسے خواب ہی سمجھایا کہ مریم پاک دائن ہوادراس کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ سے منظر ہے تو اس نے ارادہ بدل لیا اور حضرت مریم کا خاص خیال رکھا بیت اللحم میں ان کی پیدائش سے ستارہ شناسوں کو بیعلم ہوا کہ بادشاہ وقت ہیرودیس کے بیت اللحم میں ان کی پیدائش سے ستارہ شناسوں کو بیعلم ہوا کہ بادشاہ وقت ہیرودیس کے لئے خطرہ پیدا ہوگیا ہے، ڈرید تھا کہ وہ ٹومولود کوئل کروا دے گا چنا نچہ بوسف نے حضرت مریم اوران کے لئے تنظرہ پیدا ہوگیا ہے، ڈرید تھا کہ وہ ٹومولود کوئل کروا دے گا چنا نچہ بوسف نے حضرت مریم اوران کے لئے تنظرہ پیدا ہوگیا ہے۔ ڈرید تھا کہ وہ ٹومولود کوئل کروا دے گا چنا نچہ بوسف نے حضرت مریم اوران کے لئے تھرہ کے ایک خطرہ بیدا ہوگیا ہے۔ گا فیصلہ کیا ، وہ وس بارہ سال تک معرہ کی ہیں رہ

اور بادشاہ کی موت کے بعد بیت المقدس لوٹے جہاں بدمل احبار یہود اور سے تامری کے درمیان معرکہ تن وباطل شروع ہوتا تھا (39)۔

چودہ سال کی عمر تک حضرت مریم بنواسرائیل کے لوگوں سے پردے میں رہیں،اس دوران میں البیس کسی اسرائیل مرد نے دیکھا تک نہیں (40)، ظاہر ہےروحانی احوال کھوی مول، ایک ایس پاک دامن اور پردوشین دوشیزه کابن باپ کے بیچ کی مال بنا گوارا کرنا جہاں الله پران کے غیرمتزلزل ایمان کی علامت ہے وہاں ان کی ہمت واستقلال کی مجمی دلیل ہے، سیم محقق تو کنواری مان (Virgin Mother) کے تصورے پیچھا چیز ایکے ہیں مگر اہل اسلام ان کی پاک دامنی اور تقتن کے محافظ رہیں گے اس کے کہ قرآن کریم في جهال ال يربهان لكافي والماستكدل احبار يبود كموقف كوهكرايا م (41) مولال سیدہ مریم کو بنت حوا کی ناموں اور عورت کی عظمت کی ایسی بلندی قرار دیا ہے جس کے بعد آ کے کوئی بلندی باتی تہیں رہتی (42) اسیدہ مریم نسوانی عظمت کی ایک بلندترین مثال ہیں۔ سيدناعيسى بن مريم كى والده ماجده حضرت مريم كاسلسله تسب حضرت واؤدعليه السلام ے جاملتا ہے اور ال کے والدین کر میمین ازروئے تورات وقر آن نیک دل اور پاک دامن ين (43) اليكن سيده مريم اوران كفرزندسيد ناعيسى عليدالسلام زمرة بشريت كي دوجهتيال الی ہیں جن پر اہلیں لعین کو کوئی اختیار نہ تھا، انا جیل میں بھی ہے کہ شیطان نے سیدنا سے عليه السلام كو بعثكان كالخيش في بناهجتن كي كمرمندى كمانى، رسول اعظم وآخر التاليانيكا بھی ارشاد ہے کہ ابلیس مردود کوان دونوں ماں بیٹے پر کوئی نضرف حاصل نہ تھا، درا**صل** ہیہ متیجه وتمر تقااس دعا کا جوحفرت حند بنت فاقوذ کی زبان سے ادا ہوئی تھی مراس زبانی دعا کو الفاظ كاشكل ميس كماب مبين قرآن مجيد ميس بيش كيا كياب جومصدق الرسل والانبياء رسول اعظم وآخر ما في المار المار المواد حفرت حديث في عن القاكة الدير الديس مريم کو اور ان کی اولا دکو تیری پناه میں دی مول تو انیں شیطان مردود ہے بیانا (44) سیدعا قول موئى واس كا شوالت اناجيل سے ملا اور اس كى تقد يق قر آن كر يم في الله تعالى في دونوں مال بیٹے کو بیت اللم کے پرفضا اور محفوظ شہر میں پناہ گاہ عطافر مادی تھی ، وہ ایک عرصہ تک یہیں کی ایک بہتی ناصرۃ الخلیل میں مقیم رہے اور ای نسبت سے وہ مسیح ناصری کہلائے (45)!

الله تعالی نے حضرت مریم علیما السلام کو بیشرف بھی عطافر مایا ہے کہ اس نے اپنے حبیب پاک مصطفیٰ سٹی آئیل پر نازل ہونے والے انسانیت کے نام اپنے آخری بیغام قرآن مجید کی ایک سورت کا نام بھی سورت مریم رکھا اور اس میں ان کا ذکر مبارک اس اسلوب اور انداز میں فرمایا جس طرح سیدنا ابراہیم ، اساعیل ، مویٰ اور اور ایس علیم السلام کا ہوا ہے ، ان کے لئے ایک پورارکوع ہے (46):

و " اس كتاب عزيز مين مريم عليها السلام كاذكر يجيئ ، وه جب اسيخ لوكول سي عليحده موكرايك مشرقي مقام كى طرف چلى كئيس، كيونكه دوان سند يردوا نقيار كرنا جا متى محیں اتب ہم نے اپنا ایک فرشندروح امین ان کے پاس بھیجا جو ایک بحر پورمرد کی . شکل میں ان کے سامنے آئمیا ، وہ کہنے گی: اگر تو تو تقوی سے مزید کوئی مرد ہے تو من تحد سے خدا کی پناہ میں آتی ہون، وہ بولا: میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں تا كه تحجه ايك يا كيزه لز كابخش دول! وه بولى: مير كالز كاكبال سے ہوگانہ تو مجھے كى آدمی نے چواہے اور نہ بھی میں بدکارتھی ، وہ کہنے لگا: بات تو یونہی ہے برتیرے رب نے فرمایا ہے کہ میرے لئے ایسا کرنا آسان ہے، ہم اس بیچے کولوگوں کے الني اليك نشاني اورائي طرف سے ايك رحمت بنادي كے اور بيكام تو مقرر ہو چكا ہے۔اس طرح اس نے بچے کو پیٹ میں لے لیاء پھروہ اے لئے ہوئے ایک دور مقام پر چل کئیں۔ مربول موا کہ در دز واسے ایک مجور کے سے کے باس لے آیا۔وہ بولی: کاش میں اس سے پہلے بی کسی طرح مرکئی ہوتی تو بھولی بسری کہائی بن بھی ہوتی ، مرفرشتہ نے اسے اس درخت کے بیچے سے بکارا کھمکین مت ہونا، تيرك دب في تيرك ين يانى كاليك چشمه مناديا ب، مجور كاس يخ كواي

طرف جھکا کر ہلاتازہ می محوریں تیرے لئے کر بڑیں گی ،اس لئے بیکھااور یائی بی اورخوش رہ،اب اگر بھے کوئی انسان ملے تو کہددینا کہ میں نے تو کلام نہ کرنے كالبيغ رب رحن كے لئے روز وركما ہوا ہے اس لئے بيل تو آئ كى انسان سے بات نبیں کروں کی ، پھروہ اس بچے کو گود میں اٹھائے اسپے لوگوں کے یاس آئی تووہ كنے لكے: مريم! توبيہ بنكامہ يروركرتوت كہاں سے لے آئى؟! اے بارون كى بهن! ندتو تیراباپ برا آ دی تقاادر ندتیری مال بدکارتھی! محروه بیچے کی طرف اشاره كرنے كى كداس سے بى س لو، لوكوں نے كہا: ہم كہوارے بي ايك يجے سے كيا بات كرير؟ مروه بجد بولا إمس توالله تعالى كابنده بول ،اى في جمع كماب عطاكى ہے اور جھے اپنا نی بنایا ہے، اور جھے برکت والا بنایا ہے میں جہال کہیں بھی ہول اوراس نے مجھے تماز اور زکو ہ کا حکم دیاہے جب تک میں زندہ ہوں! مجھے ایل مال معصن سلوك كرف والا بناياب اورز بردست يا بد بخت تبيس بنايا! سلامتي مو مير \_ لتے جس روز ميں پيدا ہوا يا جس دن ميں مرون گايا جس روز مجھے زندہ اٹھايا جائے گا،تو یہ ہے کہانی عیسی بن مریم کی ،بداس معاملہ میں فیصلہ کی تحی بات ہے جس میں وہ جھڑتے ہیں!''

کاب عزیز کابی بیان اپنی ہمہ پہلوتفا میں وا عجاز کے ساتھ حضرت مریم کی پاک داشی
کی دستاویز بھی ہے اور ولا دت سے علیہ السلام کے عقدہ لا بیش کو بھی واضح طور پر حل کر دیتا
ہے، استقر ارحمل کے سلسلے ہیں بعض نے لئے روح براستہ حلق بتایا ہے، بعض نے بذر بعیہ
آستین دست جریل سے لیکن میچ ہے کہ لفخ روح کا امر رپی طبعی داستہ ہوا جیسا کہ
قرآن کریم ہی منصوص ہے (47)، اگر چہ شخ حفظ الرحمٰن سیو ہاروی اور ایرانی سکالرڈ اکٹر محمد
فرائلی (48) جیسے علماء نے کر بیان ہیں بھو کھنے اور جریل درآستین مریم دمیدوم یم آبستن
شد" جریکل نے مریم کی آستین میں بھو تک اور مریم حاملہ ہوگئیں!" کے قول کو پہند کیا
ہے مگر الله رب العورت نے قرمایا کہ سیدہ مریم نے اپنی عصمت کی تفاظت کی اور ہم نے اس

میں اٹی روح مجونک دی (49) ، اب بیروح کس طرح محوقی گی بیالله تعالی کے اسرار میں سے ہے۔

قرآن كريم صرف انابتا تا بكرابيا كرتا آيت واعازر بانى تعااورالله كى رحمت فى جو المسيح عليه السلام كى على بل سنگدل فقهائ يهودكى ورشى اور شقاوت كازورتو رف كے لئے بجيرى فى فى ،الله رب العزت كے كري كئ كاعاز دوستيال بيں ،ايك آدم صفى الله جوام كن سے بن مال باب كے وجود ميں آكر كلمة الله بن اور دوسر سيد تا مسيح عليه السلام جنهيں صرف بن باپ كے بيوا فر ماكر كلمة الله بونے كاشرف بخشا كيا، قرآن كريم كى روست بن باپ كے بيوا فر ماكر كلمة الله بونے كاشرف بخشا كيا، قرآن كريم كى روست بن باپ كے بيوا مونا كله "كن" كاعاز اتنا و كلك كردين والانهيں بلكه اى كله "كن" سي بحمد آدم ميں فنخ روح كام جزواس بهرى جيس براورانو كھا ہے قرآن كريم كے دوفقلى سي بحمد آدم ميں فنخ روح كام جزواس بهرى جيس براورانو كھا ہے قرآن كريم كے دوفقلى اعلى مثال آدم بى كى ہے "نے اعلیٰ خوش كے بال عیسلى كى مثال آدم بى كى ہے "نے اس محمد كام كي مال آدم بى كى ہے "نے اس محمد كي الله كے بال عيسلى كى مثال آدم بى كى ہے "نے اس محمد كي الله كے بال عيسلى كى مثال آدم بى كى ہے "نے اس محمد كي الله كے بال عيسلى كى مثال آدم بى كى ہے "نے اس محمد كي كام كي الله كے بال عيسلى كى مثال آدم بى كى ہے "نے اس محمد كي كي ہے " نے اس محمد كي ہے " نے اس محمد كي ہے " نے اس محمد كي ہے تو الله كے بال عيسلى كى مثال آدم بى كى ہے " نے اس محمد كي ہے " اس محمد كي ہے " اس محمد كي ہے " نے اس محمد كي ہے تو اس محمد كي ہے تو

جوفلسفیوں سے حل نہ ہوا ادرعقدہ وروں سے کمل نہ سکا وہ راز اک کمل والے نے سلحما دیا چند اشاروں ہیں!

تخلیق آ دم کامر صلہ بیشہ ہے آئ تک فکر ووائش کے ملبر داروں کے لئے ایک رازرہا ہے، ایک ایسائی راز جیسے تخلیق کا تات ہے، یہ کا تات کب اور کیے وجود پی آئی اے کوئی انسان ہیں بیدائش اور اپنے اختیام ہے آگاہ انسان ہیں بیدائش اور اپنے اختیام ہے آگاہ بیس بوتا، دوسر نے قو شایداس کی تاریخ پیدائش جانے ہوں اور بتا سیس مگر وہ خود تو نہیں جان سکتانہ بتا سکتا ہے بالکل ایسے ہی جیسے اسے اپنے خاتمہ کی کھڑی اور جگہ کا علم نہیں، ہال جواس کی وفات کا شاہر ہوگا وہ کچھ یاور کھے سکے گا، یہ دنیا بھی تو ایک فاری شاعر کے الفاظ جواس کی دوائش مخلی تا ترکی کور قراب کی سات کے متعلق بھی خرص وظن اور الکل می سے الیکن اہل فکر ووائش مخلی آ دم کی مرب نے اس میں ایک ایک کتاب ہے جس کا پہلا اور آخری ورق کم ہے الیکن اہل فکر ووائش مخلی آ دم کی مرب نے اس میں میں ایک ایک کتاب ہے متعلق بھی خرص وظن اور الکل می سے کام لیت رہ ہیں، مرکز اب مربی نے اس میں میں ایک امر ہے، مربی ایک امر ہے، مربی نے اس میں میں ایک امر ہے میں ایک امر ہے، مربی نے اس میں میں ایک ایک کا میں میں ایک ایک کا میں دیا ہے کہ بیتو ہمار بے در بہلیل کا امر ہے،

معم ہے، ایک فرمان ہے جو لفظ ''کن' سے عہارت ہے، وہ تو جب کی بات کا ارادہ فرما تا ہے۔ ایک فرمان ہے جو لفظ ''کن' (ہو جا) فرما دیتا ہے ''فیکو ن' سو وہ ہو جا تا ہے!) یکی حال خلیق آ دم کا اور خلیق کا کنات کا ہے، رب جلیل نے سب پچھ لفظ کن سے پیدا کیا ہے اور ای لفظ کن سے ہر چیز کی بساط بھی لپیٹ دیتا ہے، سے علیدالسلام کی تخلیق باحث تجب کیوں، ان کی کم سے کم مال تو تقیس! آ دم تو مال اور باب دونوں کے بغیر پیدا فرمائے اور بدلیح السما وات والارض'' زمین و آسان کو عدم سے وجود میں لانے والے' نے تو اس پوری کا کنات کو صرف حرف کن سے عدم سے وجود میں لانے والے' نے تو اس پوری کا کنات کو صرف حرف کن سے عدم سے وجود عطافر مایا سو باعث تجب جنایق سے علیہ السلام اتن نہیں جننی کہ آدم اور اس کا کنات کی خلیق باعث تجب ہو سکتی ہے!!

## (4) سيده آمنه بنت وبهب سلام الله عليما

انسانيت كامقدرسنوارية اورحق كابول بالاكرية والانته نعالى ك اولوالعزم انبيائ كرام كى امهات طيبات كاتاريخ سازكردارنا قابل فراموش ب، خصوصاً اس لي بهي كدان كے تاریخ ساز كردار سے متاكى عظمت اور نقدس يرروشني يرقى ہے اور عورت كامر تنبدو مقام بھی متعین ہوتا ہے، اس تاریخ ساز کردار کی مالک عظیم وجلیل خواتین کے سہری سلسلے کی چومی کری اور اہم ترین کری سیدہ آمنہ بنت وہب سلام الله علیما ہیں، جومصدق الرسل والانبياء متبوع ادلين وآخرين اورمطاع كل ومحسن انسانيت حضرت محمصطفي احرمجتني متفاييليم كى والده ماجده بين، لولاك لما خلقت الافلاك" اكتصبيب ياك ما المنظمة الر آب ندموتے تو میں بیز مین وآسان کی دنیا پیدائی شکرتا" کا تاج ای یاک اورمبارک مستی کے سر بخاہے۔ کیونکہ الله تعالی نے بیہ جہاں پیدائی اس کئے فرمایا ہے کہاس کی برق مستى كوجانا اور يبنيانا جائے اور الله تعالى كى برحق مستى كى بيرجان بيجيان اور ذات وحده لاشريك كى بيمعرفت مرف مصطفى سيدنا ما المائية للم كلطفيل ممكن ہوئى، جہالت اور نادانی میں تمرود وفرعون جیے حقیر بندے بھی خدائی کے دموے کرتے رہے مگر جب انسان نے پیغام و رسائت مصطفى من المراجع كروبيت اور حقيقت توحيد ي المالى مامل كرلى تو پر کی کوخدائی کا دعوی کرنے کی ہمت اور جرأت نہ ہوئی، اس کے ساتھ بی آمنہ کے لال من الميانية المياني الميائي المين كانبوت ورسالت كي تفيد يق فرماني بلكه اولوالعزم نبيول كى ماؤل كے نقدس واحر ام كو محى عيال كيا، اس كتے جس سيده آمند كى كو كھ سے اس ستى نے جنم لیا اورجس کی محود میں انہوں نے پرورش پائی اس کا مرتبہ و مقام بھی سب کومعلوم ہونا چا بيادريد محى كدوه اس منهرى سلسله كى جار ماؤل كى منهرى واجم ترين اورآخرى كرى بين! مياجى جائن كاخرورت بكرالله بتعالى كالبنديده وعطا كرده دين حق دراصل صرف ای کی اطاعت اور عبادت کا تام ہے، بدرین حقرت آدم علیہ السلام سے حضرت مصطفیٰ مَلْ الله الله الله الله المواصرة المواصرف اور صرف الله تعالى كى اطاعت اورعبادت كياكرو(50)!"اى دوس اوراى دين حق كادوسرانام اسلام به اسلام توسر جهكاني مانے اور اطاعت کرنے کو کہتے ہیں، بیسر جمکانے، مانے اور اطاعت کرنے والاخواہ کوئی مجمی ہو، بیاللہ کے سامنے سر جھکا نا اور اس کی اطاعت وعبادت کرنا ہی ہر نبی برحق کی دعوت ابرائيم ، موى اور عيس عليم السلام تمام رسل وانبياه كادين يبى رباب كدالله كرسامة جمكوء ای کے بندے بن کررہو، ایک ہواور تفرقہ نہ ڈالو (51)؛ اشخاص سے نبست (بہودیت، مسيحيت وغيره) ركهنا الله تعالى كافر مان نبيس، سيدنا ابرا بيم، اساعيل، اسحاق، موى اور يح علیم السلام سب الله تعالی کے سیے ٹی اور رسول ہتے، ان میں سے سی فی می ایراجی ، اساعينى، اسحاقى مهوى ياعيسوى كبلانة كالحكم نيس دياس كن كرمب الله والإاسلام والے (اس کے ماسنے مرجعکانے واسلے) نتے اس لئے وہ سب مسلم (ماشنے والے جھکنے والے) بھی تھے، چنانچ دعفرت محد مطابقا کو مانے والوں کو اگر چہمض سازش مستشرقین بیں ہیں!!) تا ہم وہ اسلام کو ماشنے والے مسلمان ہی ہیں اورر ہیں سے اور مسلمانوں کی وابن ہے کہ سیدنا موی وعیسی علیما السلام کو مائنے والے جمارے الل کتاب بھائی بھی

یبودی یا سیحی کہلانے کے بجائے مسلم (سرجھکانے والے) کہلائیں سب الله کی توحید،
وصدت دین اور وصدت نسل انسانی پر ایمان لا کر دنیائے انسانیت کی خدمت کے لئے
کر بستہ ہو جا کیں قُل نیا ہُل الکِشٰ تھالوا الی کلِماۃ سَوَا عِم بَیْنَمُنَا '' کہ اے اہل
کر بستہ ہو جا کیں قُل نیا ہُل الکِشٰ تھالوا الی کلِماۃ سَوَا عِم بَیْنُمُنَا '' کہ اے اہل
کتاب! آجاؤہم ایک بات بین الله تعالی کی توحید پر انحقے ہوجاتے ہیں' میں یہی دعوت
دی گئی ہاور یوں سب کا دین بھی ایک ہی ہے جے دین ابراہی کہا گیا اور جس کا سرچشمہ
الله تعالیٰ کی ذات ہے!!

کہنا دراصل ہے ہے کہ جس طرح الله تعالیٰ کا دین ایک رہا ہے ای طرح الله تعالیٰ کا دین ایک رہا ہے ای طرح الله تعالیٰ کی رسالت و نبوت بھی تسلسل کے ساتھ ایک ہی رہی ہے ، جانے والے نی کی بشارت دی ہے اور نے آنے والے نے اپنے سے پہر والوں کی بلا استشاء تھد بی کی بشارت دی ہے، تو رات نے سیدنا مسے علیہ السلام اور حضرت مصطفیٰ سل المینیا کی آمد کی خوشخری دی ، حضرت مصطفیٰ سل المینیا کی آمد کی خوشخری دی ، حضرت مصطفیٰ سل المینیا کی آمد کی خوشخری سائی بول خوشخری دی ، حضرت مصطفیٰ سل المینیا کی آمد کی دوشخری سائی بول دین اسلام کی طرح الله تعالیٰ کی رسالت اور نبوت کا سلسلہ بھی متصل اور مسلسل رہا ، یہال دین اسلام کی طرح الله تعالیٰ کی رسالت اور نبوت کا سلسلہ بھی متصل اور مسلسل رہا ، یہال تک کہ خاتم الا نبیا و سائی آئی ہی رسالت اور نبوت کا سلسلہ بھی متصل اور مسلسل رہا ، یہال تک کہ خاتم الا نبیا و سائی آئی ہی رسالت اور نبوت کا سلسلہ بھی متصل اور مسلسل رہا ، یہال

شان مصطفوی یہ ہے کہ بقول پیرمبرعلی شاہ رحمہ الله سب ' شانال' ای سے بی ہیں!
انبیائے سابقین کی تقد بق اور ان کی امہات طیبات کی شان بھی سیدہ آمند کے لال نے
بنائی اور بردھائی ہے، تمام جلیل القدر انبیائے کرام اور ان کی امہات طاہرات کی عظمت کی
تقد بق فرمائی اور اسے دنیا ہے منوایا، رسالت مصطفوی کا ایک مقصد و مدعا یہ بھی تھا وہ
مصد ق الرسل والانبیاء ہیں، مطاع اولین و آخرین ہیں اور خاتم الانبیاء سٹن آئی ہیں، سب
نبیوں کو آپ پرایمان لا ناہے، مدوکر ناہ اور انہوں نے اپنی امتوں کو بھی ایسا کرنے کا تھم
وینا ہے (52)، ای لئے جلیل القدر اور اولوالعزم انبیائے کرام کی امہات طیبات کے سنبری
سلسلے کی چوتی اور آخری کڑی سیدہ آمنہ سلام الله علیہا ہیں جو سب سے اہم اور سب کی محت سے انہم اور آخری کو محت سے انہم اور سب کی محت سے انہم اور آخری کو محت سے انہم اور سب کی محت سے انہم ایمان این سب کی محت سے وہ محت انہم اور آخری کو محت سے انہم اور سب کی محت سے انہم اور آخری کے محت سے انہم اور سب کی محت سب کی محت انہم اور آخری کی محت سب کی محت سب کی محت انہم اور آخری کو محت سب کی محت سب کی

يزهاني اورمتواني ہے!!

سیدہ آمنہ کے والدوہب بن عبد مناف اپن بٹی کی شادی سے بل ہی فوت ہو گئے تنے ال کے انہوں نے اپنے بچاوہیب بن عبد مناف کی سر پرسی میں زندگی کی سجھ منزلیس طے كالمين كتب ميرت من فركور ب كه حضرت آمنه ك والدكى ايك پھو پھى سود و بنت زمعه قريش كى ايك مشهور كابه نظمى واس كى پيشين كوئيال اكثر درست بهوتى تحيي وابل كتاب مبود ونصاری کے ندمی پیشواؤں سے نی منظر کے متعلق با تیں من کراس کے اندر بھی بحس پیرا ہو گیا تھا، عین ممکن ہے اس نے کسی حبر یارا ہب سے بیامی سنا ہو کہ آنے والے نبی کی والده بنوز ہرہ سے ہوگی بسودہ نے ایک روز بنوز ہرہ کی تمام عورتوں کوجمع کیا اور کہا کہ میرے علم كے مطابق يا تو بنوز بره كى كوئى غانون نذيره لعنى دُرانے والى" نبية سننے والى سےاور يا كى نذيريين درانے دالے نى كوجنم دينے دالى ب! جب حضرت آمنداس كے سامنے آئيں تواس نے فورا كہا: يبى تووہ خاتون ہے جو يا تو نذيره موكى ياكسى نذير كوجنم دے كى عالباب يبلاموقع تغاجب حضرت أمند سلام الله عليها كوايي سيحسى غيرمعمولي كردار كاعلم موااور ميد بات ان كول برتقش مولى، چنانچه جب انبيس ميلم مواكه سردار قريش عبدالمطلب بن عبد مناف كافرزندع برعبدالله است والدك بمراه جاه زمزم كوازمرنو دريافت كرنے اوراپي حكيد واونث وزي مونے كے بعد وقع الله كالقب حاصل كر يكے ميں اور ان كے والد حبدالمطلب اسینے ای فرزندار جمند کے لئے ان کا رشتہ ماسکنے آرہے ہیں تو ان کی خوشی و مسرت كاانداز ولكاياجا سكتاب (53)!

حعرت جمد المطلب رض الله عنه شاید پہلے ہائی ہیں جوا ہے دریتیم ہوتے کی نبوت کی نہ مرف امید رکھتے سے بلکہ اس برقبل از وقت ان کا ایمان بھی تھا، اس لئے تو جمر اسود کے قریب اسے بھوٹے میں اپنے ہوئے کہ ان کا بنی قریب اسے بھوٹے کہ ان کا بنی عمل اسے بھوٹے کہ ان کا بنی حدا کشافا "کہ بمرے اس فرزندگی تو ایک خاص شان ہے '۔ اور اس لئے وہ ایک روز معرکار معرست ام ایمن رضی الله عنها سے بیفر ماتے ہوئے بھی سنائی دیتے ہیں جب کہ وہ مرکار

شایدیمی وجی کی کہ چاہ زمزم کی دو بارہ دریافت اور اپ مجبوب فرز دحفرت عبدالله

ک'' ذیح ٹانی'' کے لقب سے سرفراز ہونے کے بعد حفرت عبدالمطلب نے بنوز ہرہ کے عظیم خاندان میں ان کی شادی کرنے کا عزم فرمایا تھا، چشمہ آب زمزم حضرت ہاجرہ اور اساعیل بن ابراہیم خلیل الله علیماالسلام کے لئے الله تعالیٰ کا انعام خاص تھا، سی اور سقیا (پانی اساعیل بن ابراہیم خلیل الله علیمالسلام نے بین ،حضرت اساعیل علیہ السلام نے بیانا) زمزم جہاج ومعتمرین کے ہیں،حضرت اساعیل علیہ السلام نے ایک والد ما جد کے بینی براند خواب کی تعبیر کے لئے سرتسلیم فم کیا تو'' ذیح اول'' قرار پائے اور پھر حضرت عبدالله نے جب اپ والد گرامی کی نذر پوری کرنے کی خاطر سرتسلیم فم کردیا تو فرخ ٹائی ہونے کا شرف پایا اور ای لئے لسان مصطفیٰ سائی آئی پر بیہ جملہ دواں ہوا کہ افا ابین فرخ ٹائی ہونے کا شرف پایا اور ای لئے لسان مصطفیٰ سائی آئی پر بیہ جملہ دواں ہوا کہ افا ابین اللہ بیہ حیوں کا فرز تد ہوں لیمی حضرت اساعیل و حضرت عبدالله کا فرز تد ہوں المحنی بات ان کے دوست و جب بن عبد مناف بول کی دفتر نیک افتر حضرت آمنہ سلام الله علیہا سے ان کے دوست و جب بن عبد مناف زیری کی دفتر نیک افتر حضرت عبدالله کا نگائ

ہوگیا توای مجلس میں حضرت آمند کی بچازاد حضرت ہالہ بنت وہیب بن عبد مناف کارشتہ بھی انہوں نے اپنے لئے ما نگ لیا، فلا ہر ہے سر دار قریش کی بات کوکون ٹال سکتا تھا، چنا نچہ ہالہ بنت وہیب کا نکاح حضرت عبد المطلب سے ہوگیا، حضرت ہالہ کے گھر سیدالشہد اء حضرت حمز ورضی الله عند بیدا ہوئے اور سیدہ آمند کی گودکو حضرت محمد سلنے نیاتی نے روئق بخشی ، دوئوں کو حضرت تو یب رضی الله عند بیدا ہوئے اور سیدہ آمند کی گودکو حضرت محمد سلنے نیاتی نے دوئوں کو حضرت تو یب رضی الله عند بیدا ہوئے دوؤھ پلا کر رضائی بھائی بنا دیا، سیدہ آمند فرماتی ہیں کہ خواب میں ہا تف فیبی نے جھے بتایا کہ آپ کے بیٹ میں اس امت کے سردار اور نبی ہیں، پھر قرب والدت کے وقت مجھے بی آواز دوبارہ سائی دی جو جھے سے یوں کہ دری تھی کہ جب سرکار ملٹے نیاتی ہیدا ہوں تو ید عایز حمنا (56):

"اعیدہ ہالو احد الصمد من منر کل حاسد میں اے اللہ واحد وصد (بے نیاز) کی بناہ میں دیتی ہوں ہر حسد کرنے والے کئر سے!"۔

ابن سعد نے بیجی نقل کیا ہے کہ پیدائش سے بل ہی حضرت آمند کوخواب میں تھم دیا تھا کہ اپنے نومولود فرزند کا نام احر رکھنا (57)! رسول اعظم و خاتم میں ایک جب پیدا ہوئے آت کہ اپنے نومولود فرزند کا نام احر رکھنا (57)! رسول اعظم و خاتم میں ایک جب پیدا ہوئے آت آپ کی والدہ کے جسم مبارک سے ایک نور ظاہر ہوا جس سے دنیا روشن ہوگی اور ملک شام کے محلات آبیس دکھائی دینے گئے، نیز جب آپ دنیا میں تشریف فرما ہے تو تو ہم مبارک سے ایک نیز جب آپ دنیا میں تشریف فرما ہے تو تو ہم مبارک سے ایک اور کھنٹوں کے بل زمین پر آئے ، انگی اوپر کی طرف اور آپ کی نظریں آسان کی میں ہوئے۔

طرف کی تھیں، آپ مختون پیدا ہوئے اور ناف بھی صاف تھی (58)!
صاحب الروش الانف کیسے ہیں کررسول اکرم صطفیٰ سائی آپیا کی پیدائش سے قبل آپ کے دادا عبد المعلم سے خواب میں دیکھا کہ ایک نظر کی زنجیری ان کی کر سے لکی ہے جس کا ایک مرا زمین پر اور دومرا آسان پر ہے، ایک طرف وہ مغرب تک ہے تو دومری طرف مشرق تک ہے، پھر بیز نجیری ایک پی اور دومرت کی خواب میں دار دوخت بن جاتی ہے، جس کا ہرایک پیدٹور سے جگ رہائی دیاس دوخت کی خمیوں اور چوں سے چسٹ جاتے ہیں، اس خواب چک رہائی گئی کہ آپ کے صلب سے ایک فرزنداییا ہوگا جے تنام اہل مشرق دمغرب کی تجیر بید بنائی کی کہ آپ کے صلب سے ایک فرزنداییا ہوگا جے تنام اہل مشرق دمغرب

ما نیں کے اور زمین وآسان والے سب ان کی مدح وثنا کریں گے اور ای لئے آپ کے دادا فی سے آپ کے دادا فی سے آپ کے دادا فی آپ کا نام پاک "محد" سل اُلی اُلی مرکما (59)، چنانچہ آج تمام اہل زمین و آسان آپ مل اللہ اُلی آب کا نام باک درود مجھیجے ہیں۔

ابن الجوزى نے حضرت عائشه صديقة رضى الله عنهاكى زبانى تقل كيا ہے كه ايك يمودى مكه كرمه مين آكرر بينے لگا تھا اور منى كے بازار ميں كاروبار كرتا تھا، جس رات رسول الله کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ لوگوں نے لاعلمی کا اظہار کیا تو وہ کہنے لگا: تو سنواے کروہ قریش! آج کی رات اس امت کے نبی احمد ملٹی نیایتم پیدا ہوئے ہیں، ان کے دونوں كندهوں كے درميان ايك نشان ہے جس ير بال بيں (يمي مهر نبوت ہے) يبودي كى بات من كرلوگ اينے اپنے گھروں ميں گئے تو پية جلا كه آج رات حضرت عبدالمطلب كا بوتا بيدا ہوا ہے اور انہوں نے اس کا نام ' محر' ساٹھ لیے ہے جب بہودی کو بتایا گیا تو اس نے یو چھا کہ یہ پیدائش میرے بتائے کے بعد کی ہے یا پہلے کی؟ لوگوں نے کہا پہلے کی اوراس کا نام احد بھی رکھا گیا ہے! لوگ اس بہودی کوحضرت آمندسلام الله علیبا کے یاس لے آئے، يبودي آب ما في البيام كي مرمبارك برمبر نبوت ديكي كركر برااورب بوش جو كيا، بوش آن بر وہ يہوري واويلاكرنے لگا: نبوت بني اسرائيل سے تكل كئي اور كماب بھي ان كے ہاتھ سے حتی ، دیکھوریکھاہے کہ وہ یہودیوں کول کرے گا ، ان کے احبار کو برباد کردے گا ، اب نبوت عربوں کول گئی: اے قریش کے لوگو! کیاتم اس پرخوش ہو؟! بخداوہ ایک جست میں تمہیں مشرق ومغرب تك ليے جائے گا (60)!

بھی سامنے آئیں گی گراس بات میں این الجوزی کا یہ بیان اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ ظہور قدی ہے پہلے اہل کتاب، یہود اور نصاری کے ذہبی پیشواؤں، احبار، راہوں اور کا ہنوں کا جزیرہ عمل وہ ہنگامہ بر پاتھا جوروم وایران کی عالمی جنگ اور شروفساد کی دکھی انسانیت کو'' نی منتظ'' کا مر دوستاتے پھرتے منصاور تو رات وانجیل کے مطالعہ ہے آنے والے کا تام'' احد' اور'' محد' اور'' محد' این تا شروع کر دیا تھا، حضرت عبد المطلب ندصرف یہ کہ ان ہنگامہ خیز پشین گوئیوں کو فور سے سنتے اور جانے تھے بلکہ ان پریفین بھی رکھتے تقصرف یہ کہ منظمہ خیز پشین گوئیوں کو فور سے سنتے اور جانے تھے بلکہ ان پریفین بھی رکھتے تقصرف یہی منبیں بلکہ صورت احوال نے ان کے یفین وا یمان کو پختہ کر دیا تھا کہ آنے والا نبی منتظر ان کا در بین عرب'' می می ہوگا ، ابن الجوزی کھتے ہیں کہ سرز مین عرب' می ' نام سے پہلے قطعی نا آشنا تھی گر دیا تھی عربی کی وریفی کو رات اور انہوں نے اس پرعمل بھی کیا ۔ (61)!

ظیفہ بن عبرہ المعقر ی راوی جی کہ جس نے جمر بن عدی تمیں ہے ہو چھا کہ تیرے والد

نے تیرا نام '' محو' کیے دکھا؟ اس نے بتایا کہ جو سوال تو جھے ہے ہو چھر ہا ہے ہی سوال جس

نے اپ والدعدی ہے ہو جھا تھا تو انہوں نے بتایا تھا کہ ہم قبیلہ بنوتیم کے چار آ دی تھے،
میرے ساتھ سفیان بن مجاشع ابن دارم ، یزید بن عرو بن ربیعہ ادر اسامہ بن مالک بن

جندب بھی تھے، ہم چاروں ہفنہ غسائی ہے ملنے ملک شام کے تھے، رستہ جس ہم ایک

تالاب کے قریب رکے ، پاس ہی ایک گرجا تھا، اس جی ایک رابب تھا، اس نے جب
ہماری گفتگوئ تو کہنے لگا: تم لوگ جس لیج جس بات کرد ہو ہو ہاس ملک شام کالب ولہج تو

تاری گفتگوئ تو کہنے لگا: تم لوگ جس لیج جس بات کرد ہو جو اس ملک شام کالب ولہج تو

نہیں! ہم نے اسے بتایا کہ ہم لوگ معزی عرب جیں، اس نے بع چھا کون سے معزی ہو؟ ہم

نہیں! ہم نے اسے بتایا کہ ہم لوگ معزی عرب جیں، اس نے بع چھا کون سے معزی ہو؟ ہم

نہیں! ہم نے اسے بتایا کہ ہم لوگ معزی عرب جیں، اس نے بع چھا کون سے معزی ہو؟ ہم

نہیں! ہم نے اسے بتایا کہ ہم لوگ معزی عرب جیں، اس نے بع چھا کون سے معزی ہو؟ ہم

نہیں! ہم نے اسے بتایا کہ ہم لوگ معزی عرب جیں، اس نے بع چھا کون سے معزی ہو؟ ہم

نہیں! ہم نے اسے بتایا کہ ہم لوگ معزی عرب جیں، اس نے بع چھا کون سے معزی ہو؟ ہم

نہیں! ہم نے اسے بتایا کہ ہم لوگ معزی عرب جیں، اس نے بع چھا کون سے معزی ہوں گے

نا یہ قسمت تہمادی مدوکر ہے ادر تم ہوا ہوں ہے سرفر از ہو جاد ، کیونکہ بید آخری نبی ہوں گے

اوران کانام '' محد' (سٹی ڈیکٹ کے موران ہو جاد ، کیونکہ بید آخری نبی ہوں گے

اوران کانام '' محد' (سٹی ڈیکٹ کے موران ہو جاد ، کیونکہ بی ہوں گے

ہم جب اس سرے والی آئے تو بد جالا کہم میں سے ہرایک کوایک ایک بیا عطا

ہوا ہے، ہم سب نے اپنے بینوں کا نام' محد' رکھ دیا (63)! مراہیں کیا پنہ تھا کہ مصطفلٰ احد مصطفلٰ احد مجتمع مصطفلٰ احد مجتبیٰ ساتھ اللہ اور حصرت عبدالله بن عبدالمطلب کے فرزند ہوں مے!۔

دراصل سیدنا سے علیہ السلام کورخصت ہوئے یا نجے چوصدیاں بیت چکی تھیں، میودی تو ان کے بھی منتظر تھے اور وہ واقعی سے موعود اور الله تعالی کے سیے نبی بن کرآئے تھے مگر يہودي احبار نے از راہ حسد اور تکبر انہیں بھی نہ مانا تھا، انہیں اور ان کی والدہ ما جدہ کوستایا، برا بھلا کہا اوران کے لئے عرصة حیات تنگ كرديا، اب تورات اورائيل دونول كى پيشين كو يُول كے مطابق وه ني آنے والا تفاجن كا دنيا كوانظارتها، اب بھى سب سے زياده بقراريبودى احبار ہی تھے گرانہیں بی خدشہ تھا کہ ' نبی منتظر' بنواسرائیل کے بجائے بنواساعیل میں سے نہ مو، اس صورت من وہ آئے والے کو برواشت کرنے کے لئے تیار نہ تھے، یکی حمد، یکی جلن اور بی عداوت ہے جس نے بہودکو چورہ بندرہ صدیوں سے بے چین کررکھا ہے،ائی كت حصرت عبد المطلب كواسية دريتيم نوسة اورسيده آمند سلام الله عليها كواسية لخت جكركي فكرر بتى تقى اور يبى وجد ہے كہ جب آمنه كالال بنوسعد كے بہادر اور شريف قبيلے كى خوش نصيب خاتون حليمه معدريه رضى ائلة عنبيا كے سير د بوئے تو مال نے انہيں و دسب واقعات بتا ويئ جن سے ميثابت موتا تھا كدوه كوئى معمولى مستى نہيں بيں اور ميك انہيں سب سے زياده خطرہ یہودی احبار سے ہے! تمتنی عجیب بات ہے کہ حضرت بکا بدیکے فرز تداور نجات وہندہ بنواسرائیل سیدنا موی علیدالسلام کی جان کوتو فرعونیوں سے خطرہ تھا مگریہاں وہی اسرائیلی نی منظر کے خوان کے بیاہے ہے!!

ائن سعد جیسے تقد مصنف کا بیان ہے کہ حضرت آمند نے سب کھے مجھا کر اپنا لخت جگرتھ علیمہ سعد میہ کے سپر دکر دیا، مگر وہ نیک بخت خاتون جب بؤسعد کی خواتین کے قافلے کے ساتھ کھر کوچلیں تو اوس علیمہ سعد سے اور ان کے رضائی بیٹے پر حسد کرنے لگیں، پھر رستہ م میں بچھ یہودی ملے تو حلیمہ جوش میں آکر ان سے کہنے لگیں کہ جھے میر سے اس نیچ کے ہارے میں بچھ بناؤجس کے ساتھ حمل اور پیدائش سے اب تک یہ بیدوا قعات جیش آ بچے

حعرت آمندسلام الله عليها كوعداوت وبغض يهود كاليقين تفااس كيح حضرت حليمه سعدىيكو يبود كے تصرفات اور دست درازى كے امكان سے آگاہ كرديا تفاءاى لئے جب انہوں نے بیسی کے سواتمام اوصاف وعلامات انہیں بتادیں اور وہ آل کے لئے باہم مشورہ كرنے مكے توانيس الى غلطى كالبحى احساس ہوكيا بلكہ جو باتنس حضرت آمندنے بتائى تھيں ان كالمحى پختد يفين حاصل موكيا چنانچه جب انبول نے بتيم كمتعلق سوال كيا تو خطره ٹالنے کا آئیں موقع نظر آسمیا اور بیکہ دیا کہ اس بیے کے تو ماں باپ (رضاعی بی سمی) ہم میں، اس دروغ مصلحت آمیز نے خطرہ تو ٹال دیا محرآ تندہ کے لئے وہ مختاط ہو تنکی شق مدرك واقعهك بعداورسابيكرت موئ بإدل كامنظرد كيمكروه وركس اورانبيل والبل كمه كانجادية كاعزم كرليا بمرجب وه آب مثانية الإساته كرمكه بيني توشهر من كولى وبا يعلى مونى تني مسيده آمنه اسين لخت جكركود كيدكرخوش بمي بهت موئيس تمريحلي فضاجس بيمل مونی دیا ہے تحفظ کی بہتر صورت اورامکان کاخیال کرتے ہوئے فرمایا کہ علیمہ! آپ بے کو اتناجدی کیوں لے آئی ہیں؟! یہاں باری پھیلی ہوئی ہے بہتر ہوگا کہ آپ اے والی لے جاكي السيه بيانداده موتاب كمتاكواي الخت جكركي صحت دحفاظت كاكتناخيال تفاا متاكى اس احتياط اور يبودكى وست درازى سے ور نے اوراسينے بينے كوان ك شرست محفوظ ر محفے کووہ جس طرح مقدم رکھی تھیں اس کا ایک عملی مظاہرہ ہم اس ونت و یکھتے ہیں جب معرمت آمد ملام الله عليها اسية لخت جكركوان كوالد ماجد ك آخرى نشايات وآثار

(مزار) وکھانے کے لئے اس وقت کے ییڑب اور آج کے مدید منورہ ہے کہ جاتی ہیں اور آج کے مدید منورہ ہے کہ جاتی ہیں کہ میرودیٹرب نی منظر کے متعلق سب سے زیادہ جائے والے اور ان کے لئے بقرار تھے، ان کے ستارہ شناس کا ہمن یہ انمازہ لگا بچے تھے کہ نی ننظر کا ظہور ہو چکا ہے اور وہ بنواسرائیل کے بجائے بنوا معیل ہیں پیدا ہوا ہے چنانچ ام ایمن بیان کرتی ہے کہ میرودیٹر بنے کثر سے آنا جانا شروع کردیا تھا، ہیں نے ایک میرودی کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اس امت کا نی بھی ہوگا ، حدر ارکردیا تھا اس کا دار بجرت بھی ہوگا ، حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا کو بھی سیدہ آمنہ نے خبروار کردیا تھا اس کے انہوں نے آئیل سیبتا دیا چنانچ اس میرودی خطرہ کے پیش نظر حضرت آمنہ سام اللہ علیہا کے انہوں نے آئیل سیبتا دیا چنانچ اس میرودی خطرہ کیا اور پھر مدید منورہ سے مکہ مرمد آتے نے فوری طور پریٹر ب سے کوچ کرنے کا فیصلہ کیا اور پھر مدید منورہ سے مکہ مرمد آتے ہوئے رستے ہیں ابواء کے مقام پر بخت بیار ہوگئیں ، یہیں آپ فوت ہو کیں اور ای جگر آپ

حضرت عبدالمطلب رضی الله عندی طرح سیده آمنه سلام الله علیها کویمی خطرات یمبود کا احساس تھا تا ہم رسول اعظم و آخر سائی آیا کہا کا اصل کا فظاتو وہ نظام قدرت ہے جوازل سے نور نبوت کی حفاظت کرتا آر ہا تھا، آئیس کی احتیاط یا تحفظ کی حاجت ندھی ، ابواہ سے مکہ تک اس معصوم دریتیم کی حفاظت بھی اس طرح ہوئی جس طرح مکہ مکرمہ بیں لوگوں کی بھیٹر بیس معصوم دریتیم کی حفاظت بھی اس طرح ہوئی جس طرح مکہ مکرمہ بیں لوگوں کی بھیٹر بیس حضرت حلیمہ سعد بدرضی الله عنها سے حضور سائی آیا کہا کھو گئے تنے اور حضرت عبدالمطلب نے کائی پریشانی اور کوشش کے بعدا بے پوتے کو تلاش کر لیا تھا، دراصل قدرت بدر کھارتی تھی کہ نی آخر الز مان سائی آیا کہا کو اشرار کے شراور ان کے حاسدانہ تصرفات سے الله تعالی نے محفوظ رکھنا ہے ، انسانی عقل جو نمی بیر محسوس کرنے گئی ہے کہ فلان خض حضور سائی آیا کہا ہے تو قدرت اسے الگ کر کے بیاتی تحفظ ، دفاع اور کامیا بی سے لئے ناگز بر نظر آنے لگا ہے تو قدرت اسے الگ کر کے بیاتی تحفظ ، دفاع اور کامیا بی سے کہ تن کا کو فقات خود تن تعالی ہے ، والمہ بیدائش سے پہلے اللہ کو بیارے ہو گھے جسم شفقت اور سرایا وحت سیدہ آمنہ کی جو سمال کی عربی اپنے گخت جگر کو الله تعالی کو شفقت اور سرایا وحت سیدہ آمنہ کی جو سمال کی عربی اپنے گخت جگر کو الله تعالی کو شفقت اور سرایا وحت سیدہ آمنہ کی جو سمال کی عربی اپنے گخت جگر کو الله تعالی کو

سون جاتی ہیں، ابھی چوسال کے تھے کہ داداعبدالمطلب بھی بلا لیے جاتے ہیں اورسب
سے آخر ہیں اشرار مکہ سے دفاع کرنے والے سیدنا ابوطالب رضی الله عنداورسر چشمہ لی حضرت فدیجہ الکبری رضی الله عنہا کا ساتھ بھی چھوٹ جاتا ہے بیسب بھی قدرت اس لئے کررہی تھی کہ اپنے بیشبر ساتھ الله عنہا کا ساتھ بھی جھوٹ جاتا ہے بیسب بھی قدرت اس لئے کررہی تھی کہ اپنے بیغیبر ساتھ الیہ کی عصمت، حفاظت اور فتح وکا میا بی کی صرف اور صرف وہی محافظ و تکران ہے!

اصل بات بديب كم جليل القدر انبيائ كرام كى امهات طيبات كاجوكردارجس قدر نظام ربانی میں مقدر اور ضروری تعاوی انجام یا تا رہا، سیده آمنه کاعملی کردار بھی اس نظام كے تالع تقا، جو بيغام تن جس طرح سيدنا اساعيل وابرا جيم عليها السلام كا تفاوه اس طرح ہوكر ر ما ، حضرت موی علیدالسلام نے بنواسرائیل کو ایک عبرت اور تاریخ بنانے کے لئے فرعون سے نجات دلا تاتھی سوں ہوگئی،سیرتامسے علیہ السلام نے اپنے پیغام رحمت سے سنگدل يبود يول كوزم كرنا تفاسووه بحى ميكام كرمين إرسول عربي في مصدق الرسل وغاتم الانبياء من المانية مونے سے جوتاری کا دھارا بدلنا تھا وہ بھی بدل دیا، جو برق رفتار انقلاب بریا کرنا تعاده بمى كامياني سديريا بوكميا اورانسانيت كاجومقدرسنوارنا تعاوه بمى سنوارديا اورقيامت تك بيسلسلدرسالت قائم ودائم اور جارى سارى رجنا باور رب كا، يبال بريادر كفى كا ہات سے کہ میرودونساری اہل کتاب کے احبار وربیان نی منتظر کے متعلق جو پچھے بتارہے عصادرجس برسيده آمنداوران كخسراورآب مظهناتهم كداداعبدالمطلب كايقين بيجبي ايمان بعى تعاده بلاوجه اور بلاسب ندتفاء اس كى تورات اورانا جيل ميس بنيادي موجودتي اورقرآن كريم في ان كى تائيد كى سے إرب يبودتو انبول في حصرت موى عليه السلام كى زندگی میں احکام تورات کی مٹی پلید کی ، کتاب موی میں تحریف و تبدیل کے جرم کیے ، اسپنے انبيا وكونا في لكرت رب سيدنا مي عليدالسلام كالمنظر ين كرجب ووتشريف ال تواليس جنلايا استايا اور فمكرايا اب اكروه ني المنظر سے حسد اور عداوت رکھتے ہيں ، آئيس حبطات بن بان كول كدري بن يا يدره سوسال ي بغض اسلام اور نفرت مسلمين

میں مبتلا ہیں تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے بلکہ یہ تو ان کی عادت، ان کی روایت اور ان کی عادت، ان کی روایت اور ان کی تاریخ ہے جو دہرائی جارہی ہے، جمار اصل مقصد تو ان بنیادوں تک رسائی ہے جو نجی مختظر کے متعلق تو رات اور انا جیل اربعہ میں موجود تھیں اور جن کی قرآن کریم نے شہادت دی اور تائید کی ہے۔
تائید کی ہے۔

ابن الجوزى نے بدآیت فیش کرنے کے بعد صراحت سے لکھا ہے کہ یہاں اس رسول سے مرادسید تا ومولا نامصطفیٰ معافیٰ م

"اور اس لونڈی (سیدہ شفرادی ہاجرہ!!!) کے بیٹے سے بھی میں ایک قوم پیدا کروں گااس لئے کہوہ تیری نسل ہے!"۔

ورویا أمی التی رأت و كذلک امهات النبیین یوین "می الله تعالی كے بال خاتم النبیین بول جب كه ابھی آ دم علیه السلام اپ گارے شی الله تعالی كے بال خاتم النبیین بول جب كه ابھی آ دم علیه السلام اپ گارے شی انتخر کے بوئے شیے اور اس كی پہلی بات ته بیس بتائے دیتا بول، میں ایرائیم علیه السلام كی دعا، حضرت عیسی علیه السلام كی بشارت اور اپنی والدہ ماجدہ كا وہ خواب بول (نور بول جس سے آئیس شام كے محلات دكھائی دیئے نے) جو انہوں نے دیکھا تھا اور نبیوں كی مائیں ایسے ہی خواب دیکھا كرتی ہیں "۔

یمال پریہ جملہ و کذلک امھات النبیین یوین اور نبیوں کی مائیں ایسے ہی خواب دیکھا کرتی ہیں '۔ بہت اہم اور قائل خور ہے، یعنی جلیل القدر اولوا العزم نبیوں کی مائیں اپنے فرازندوں کے آئندہ کر داراور منصی فریفہ سے آگاہ ہوتی ہیں، آئیں ایسے خواب اور اشارات ملتے ہیں جن سے وہ سب کھے صاف دیکھ لیا کرتی ہیں اور آئیں ایسے ہونے کا اور اشارات ملتے ہیں جن سے وہ سب کھے صاف دیکھ لیا کرتی ہیں اور آئیں ایسے ہونے کا یعنین ہوتا ہے، سیدنا اسائیل ، مولی عیسی اور مصطفیٰ علیم الصلاۃ والسائام کی امہات طیبات میں اسے فرزندوں کی آئندہ عظمت و شوکت سے آگاہ تھیں!

سیدنا موک علیدالسلام نے اپنی وفات سے ذرا پہلے وجد بیں آ کر نیوت اور رسالت کے رہائی نظام کی کیا خوب نشاندہی فرمائی اور وحدت دین کے قرآنی تصور کے 'لئے بنیاد فراہم کی ہورات کی کتاب استثناء کاچوتھا باب شروع ہوتا ہے:

"اورمردخداموی نے جودعائے خمردے کرائی وفات سے پہلے بنی اسرائیل کو برکت دی وہ سے ان پرآشکار برگت دی وہ سے ان پرآشکار برگت دی وہ سے ان پرآشکار بواہود کوہ فاران ہے جلوہ کر ہوااور لا کھوں قد سیوں بین آیا، اس کے دینے ہاتھ پر ان کے لئے آتھیں شریعت تنمی (71)!"

بیده مراحل ہیں جومنصب نبوت کے لئے الله تعالی کے نظام ربانی میں مقرر ہے، یہ پیغام تن ای سلسل کے ساتھ مربوط انسانیت کی ہدا ہت کے ساتے کا نیٹا رہا، کوہ طور پرسیدنا موٹ ایسان کے ساتے کا نیٹا رہا، کوہ طور پرسیدنا موٹ علیہ السلام کوجلوہ خداوندی نظر آیا اور احکام عشرہ صطا ہوئے، پھر یہی منصب مراحل

ے گزرتے ہو عسیدناعیلی بن مریم سے ناصری علیہ السلام تک آیا جو بیت اللحم کے قرب وجوار میں ناصر ۃ الخلیل میں کوہ سامیر کے سامے میں وعظ و حکمت کے موتی بھیرتے رہے اور بالآخر بھی منصب سرز مین مجاز کے کوہ فاران کی واد کی بطحا کے خاتم الانبیاء مصطفیٰ سائی آئی الم کے سپر دہوا، یہی وہ تسلسل اور قدر مشترک ہے جودین تن کا اختیا زر ہا ہے، نوح ہے لے ابراہیم تک اور موکی وعیلی علیما السلام سے ہوتے ہوئے بھی اسلام مصطفیٰ سائی آئی آئی نے اندائیت کے دائی طور پر محفوظ کر دیا ہے، اب یہی اسلام لیعنی الله کے حضور سرتسلیم خم کرنا انسانیت کے لئے دائی طور پر محفوظ کر دیا ہے، اب یہی اسلام لیعنی الله کے حضور سرتسلیم خم کرنا انسانیت نے دبخو دایناتی جارہی ہے، اس پر دنیا سب کا دین ہے، آ ہت آ ہت یہی ضابطہ زندگی انسانیت نے دبخو دایناتی جارہی ہے، اس پر دنیا بلاچون و جرااینا تے جا کیں گ

بعثت نبوى كمتعلق عيسوى بثارت بحى بالكل واضح طور يرموجود ب جوموجود ومنداول اناجیل اربعہ میں تحریف شدہ شکل کے باوجود حقیقت کوعیاں کرتی ہو کی نظر آتی ہے کیکن انجیل برناباس كے تو الفاظ بھى قرآنى الفاظ سے بالكل مطابق اور موافق بيں بسورة صف بيس ارشاد خداوندی ہے جہال سیدنا مسیح علیدالسلام اپی تشریف آوری کے مقاصد بناتے ہیں ،تورات كاما مك تقديق وطبيق اورني التفرك بشارت جن كانام احد (ما في الله عن الدين) موكان (حرا) اور جب عینی بن مریم نے بنواسرائیل سے کہا کہ میں تمہارے لئے اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں ممرا کام اینے سامنے موجودتو رات کی تقیدیتی اور ایک رسول کی آمد کی خو خرى دياب جومر بيدا كي كاوران كانام احمد المناتية موكا"-سيدناكس عليدالسلام كى اس پيشين كوئى نے چھٹى صدى عيسوى كىستائى بوكى اور يبودى احبار کے اکسانے مرروی حکمرانوں کی چیرہ دستیوں سے نالال مشرق وسطی خصوصاً بمن مصر اور شام كى عيمائى دنيائى منظرك لئ ندمرف بية رادتى بلكداسية ساتحدانساف كي جانے کی تو تع بھی وابستہ کیے ہوئے تھی ، حصرمت سلمان قاری ، طلحہ بن عبدالله اورمغیرہ بن شعبدرمنى الله عنهم جيسي التدرمحاني عيساني رابيول كى تلقين يربى حلقه بكوش اسلام بوت

رہ، بحیراراہب اور نسطوراراہب نے شام میں نی پاک سٹھنے کے علامات سے بہچان کر حضرت ابوطالب اور حضرت فدیجہ رضی الله عنها کے غلام میسرہ کو حفاظت کرنے اور خیال رکھنے کا یہ نبی مشورہ نہیں دیا تھا، امام این الجوزی متونی 597 ھ، 1300 ع تورات اور انجیل کے ماہر مسلمان عالم ہوئے ہیں، ان کے عہدتک کتاب مقدس کے عہد نامہ قدیم و جدید میں کن بہند تحریفات ابھی کھل نہیں ہو یائی تھیں اس لئے بائبل کے سریانی نسخوں سے جدید میں کن بہند تحریفات ابھی کھل نہیں ہو یائی تھیں اس لئے بائبل کے سریانی نسخوں سے انہوں نے اس سلسلے کی وہ تمام معلومات ابٹی کتاب الوفا باحوال المصطفیٰ ساتھ الجائی میں درج کردی ہیں (73)، ابوعا مرالراہب کی می تصویر تھی انہوں نے دیکارڈ کی ہے جواس حقیقت کو مجموعیاں کرتی ہے کہ عرب کے میہودی کس بغض اور حدید ہیں جل رہے تھے اور یہ بھی واضح محموم دریتی ہے کہ خالوادہ بنو ہاشم خصوصاً حضرت عبدالمطلب ، حضرت ابوطالب اور سیدہ آ منہ اپنی معموم دریتیم کے لئے بچاطور یرفکر مند ہے (74)!

دو محارہ بن خزیمہ بن ابت راوی ہیں کہاوی اور خزرت بی ابوعام الراہب سے بخرہ کر حضرت جمد سال ابتہا کے اوصاف و خصائص سے آگاہ اور کوئی ندتھا، برعیمائی راہب یہود بخر سے کہا بہت دلدادہ تھا، ان سے فرہی معلومات لیتا تھا اور وہ اسے بتاتے رہے ہے کہ آنے والے رسول (سال ایک ایک سے بداوصاف ہوں کے اور بخرب ان کا دار اجرت ہوگا، وہ تیا ہ کے یہود بوں کے باس گیا تو انہوں نے بھی بخرب ان کا دار اجرت ہوگا، وہ تیا ہ کے یہود بوں کے باس گیا تو وہاں سے بھی نی منتظر کی اور انہوں نے بھی اوصاف بتائے بھر وہ شام کے سیجوں کے باس گیا تو وہاں سے بھی نی منتظر کی دور الباس کی دور اور آنے دام البائد روش اپنائی، وہ کہتا تھا کہ جس تو دین ابراہیم علیہ السلام پر ہوں اور آنے دار اببائد روش اپنائی، وہ کہتا تھا کہ جس تو دین ابراہیم علیہ السلام پر ہوں اور آنے والے نی کا انتظار کر دیا ہوں، کھر جب کہ کرمہ جس نی مختظر کا ظہور ہوا تو ہے کہود بحث دور وہ اور آنے دار کی دور اببائی راہب آپ مطاب آپ مطاب ایک دن ایرائی میں نہیں بھر جب آپ سال کی در جب آپ سال کی دور اببائی راہب آپ مطاب آپ مطاب آپ مطاب ایک دن میں تو دور ابائی دور آبر ایک میں دور آپر ایک میں تا ہوگیا ہوں اور آنے دور میں ان راہب آپ مطاب آپ مطاب آپ مطاب ایک دن میں دور آپر ابب آپ مطاب آپ مطاب ایک دن میں دور آپر ایک دور ایک دور ایک دور آپر ایک دور آپر

نی پاک سٹی ایک ایک کے معدوت ہوئے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا: پس صنیفیت وین اہرائیم لے کر مبعوث ہوا ہوں، تو ابو عامر نے کہا: پس مجمی صنیفیت پر ہوں، تو آپ سٹی ایک ایک فرمایا کہ تو صنیفیت پر نہیں ہے! تو اس پر ابوعامر نے کہا: آپ نے تو اس صنیفیت میں اور بھی کچھ شامل کر دیا ہے! نی پاک سٹی ایک سٹی آئی کے فرمایا پس تو پاک صاف صنیفیت لایا ہوں، کہیں ہے بھی پوچھ سکتے ہو، یہود ونساری کے احبار ور نہان تھے ہو، یہود ونساری کے احبار ور نہان تھے ہیں، نی پاک سٹی آئی ہے نے فرمایا: تم جھوٹ ہو لیے ہو، اس نے کہا: پس جود والوگ بتاتے ہیں، نی پاک سٹی آئی ہے نے فرمایا: ان جھا تو پھر جھوٹ کو الله تعالی اس حال میں موت بوائی، آپ سٹی آئی آئی نے کہا: پس موت بوائی آئی اس حال میں موت دے کہ وہ تنہا ہوا ور شوکر سے کھا تا پھر تا ہو: ابوعامر نے کہا آ مین ا!

پھروہ مکہ مرمہ چلا گیا، بہودیت وعیسائیت چھوڑ کرمشرک ہوگیا، اس کے بعدوہ طائف میں مقیم ہو گئے تو شام بھاگ طائف میں مقیم ہو گئے تو شام بھاگ میا تف میں مقیم ہو گئے تو شام بھاگ میں جہاں اے ایک تنہا تھوکر کھانے والے اجنبی کی موت آئی!!"

بتاناصرف یہ ہے کہ بقید فانواد و بنو ہاشم کی طرح سیدہ آمنہ سلام الله علیہا کے لئے اسپنا لخت جگر کے قائدانہ منتقبل اور نبی انتظر ہونے پر یقین کرنے کے لئے امہات فاہرات انبیاء کی طرح الله تعالیٰ کی طرف سے خواب اور بیداری میں دیۓ گئے اشارات کے علاوہ اور بعی بہت کچھ تھا جواحبار یہود اور رہیان نصاری نبی منتظر کے متعلق عام کرتے پھرتے ہے ، یکھتگوا یک اقتباس پرختم کرتے ہیں جوتو رات کی کتاب استثناکے اٹھاروی باب سے ہے ، یکھتگوا یک اقتباس پرختم کرتے ہیں جوتو رات کی کتاب استثناکے اٹھاروی باب سے ہے ، یکھتگوا یک اقتباس پرختم کر وخدا سے فرماتے ہیں ، (اس کا موزان سورہ اعراف کی آیت ہے 157 اور سورت الحاقد کی آیت 38 - 40 سے کیا جائے!):

"میں ان کے لئے (بنوامرائیل کے لئے) انہی کے بھائیوں (بنواسائیل) میں سے سے بھائیوں (بنواسائیل) میں سے سے بیری ماند (موی کی ماند) ایک نی (اولوالعزم) بریا کروں گا اورائا کلام اس

کے منہ میں ڈالوں گااور جو کچھ میں اسے تھم دوں گاوہی وہ ان سے کہا ہور جوکوئی میری ان باتوں کو جن کو وہ میرانام لے کر کہے گانہ سنے تو میں ان کا حساب اس سے لوں گا، کیکن جو نی گستان بن کر کوئی ایسی بات میرے نام سے کہ جس کے کہنے کا میں نے اس کو تھم نہیں دیا اور معبود ول کے نام سے کچھ کہا تو وہ نی آل کیا جائے''۔

تو یہ ہا اولوا العزم انبیائے کرام کی امہات طاہرات کے سہرے سلسلہ کے چو تھے اور آخری صلفہ کی حدود کا مختصر سما فا کہ مگر سیدہ آمنہ سلام الله علیم ای بات بہیں ختم نہیں ہوتی !

محلااتی بڑی بات یو نمی ختم کیے ہو گئی ہے؟ یہ تو رسول اعظم و آخر سائے گئی والدہ ماجدہ کی است ہے جوازل سے ابدتک بھیلی ہوئی ہے! یہ تو وہ عظیم ترین ماں ہے جس نے اس بستی کو بات ہو اول بھی ہے آخری بھی! جو مصد ق الرسل بھی ہے خاتم الا نبیاء بھی! یہ تو رحمۃ للحالمین سائے آئی ہی مال بیں جو ممتا کی لائے ہیں! وہی جس کے لال نے مال کے تقتری و احترام کوئرش سے عرش تک بہنچا دیا اور نسوانیت کو حسن کا نمات ہی نہیں کا نمات حسن بتا کر احرام کوئرش سے عرش تک بہنچا دیا اور نسوانیت کو حسن کا نمات ہی نہیں کا نمات حسن بتا کر اور خال کے اور اور نے جس کے لال نے مال کے تقتری و احترام کوئرش سے عرش تک بہنچا دیا اور نسوانیت کو حسن کا نمات ہی نہیں کا نمات حسن بتا کر اور نے خسن کا نمات ہی نہیں کا نمات حسن بتا کر اور کے ذیری کے وہ بی جس کے دیا ہوں جس کے اور کر بی جس کے دیا وہ کر بی جس کے دیا ہوں جس کے دیا ہوں جس نے دیا ہوں جس کے دیا ہوں جس کی دیا ہوں جس کے دیا ہوں کی کمی کے دیا ہوں کیا ہوں کی کیا ہوں کیا ہوں کی کی کیا ہوں کیا ہوں کی کی کی کی کی کی کے دیا ہوں کیا ہوں کی کی کی کر کیا ہوں کی کی کی کر کی کی کی کی

## طبهارت وشرافت كاستكم: بنوز بره وبنو بإشم كاملاپ

رشۃ از دواج یا شادی بیاہ کے طفیل دوافر ادیا دوگھر انوں کا ملاپ انسانی معاشرہ کو ہاہم جوڑنے اور مر بوط کرنے کے معاملات الله تعالی کی حکمت بالغہ اور تقدرت مطلقہ کے مرجون منت ہوتے ہیں ،اس لئے جولوگ ان معاملات کو قاضی ازل اور کا تب تقدیر کے فیصلے قرار دیتے ہیں وہ درست اور حق بجانب ہیں اور ان کا یہ کہنا بھی بجا اور صحیح ہے کہ '' جوڑے تو آسانوں میں بنتے اور طے ہوتے ہیں' مردو عورت کے اس ملاپ کورب کا نئات نے اپنی مودت ورحمت اور داحت و سکون کا دسیلہ قرار دیا ہے اور نبی رحمت میں ایک ایسیلہ قرار دیا ہے اور نبی رحمت میں باہمی مودت و رحمت اور داحت و سکون کا دسیلہ قرار دیا ہے اور نبی رحمت میں باہمی مودت و رحمت اور داحت و سکون کا دسیلہ قرار دیا ہے اور نبی رحمت میں باہمی مودت و رحمت اور داحت و سکون کا دسیلہ قرار دیا ہے اور نبی رحمت میں باہمی مودت و رحمت اور داحت و سکون کا دسیلہ قرار دیا ہے اور نبی رحمت میں باہمی مودت و رحمت اور داحت و سکون کا دسیلہ قرار دیا ہے اور نبی رحمت میں باہمی مودت و رحمت اور داحت و سکون کا دسیلہ قرار دیا ہے اور نبی رحمت اور داخت و الوں کو اپنی سنت قرار دیتے ہوئے اس سے اعراض کرنے والوں کو اپنی سنت قرار دیتے ہوئے اس سے اعراض کرنے والوں کو اپنی سنت قرار دیتے ہوئے اس سے اعراض کرنے والوں کو اپنی سنت قرار دیتے ہوئے اس سے اعراض کرنے والوں کو اپنی سنت قرار دیتے ہوئے اس سے اعراض کرنے والوں کو اپنی سنت قرار دیتے ہوئے اس سے اعراض کرنے والوں کو اپنی سنت قرار دیتے ہوئے اس سے انگر اور دور رہنے دالے فرمایا ہے۔

بوزہرہ اور بنوہاشم کا باہمی رشتہ مودت وعجت الله تعالیٰ نے سید ولد آدم حضرت محمط فی احریجتیٰی سلیہ آئی کے والدین کر بیمین، حضرت عبدالله بن عبدالمطلب اورسیدہ آمنہ بنت وجب سلام الله علیہ اکروا سطہ سے ملانا مقدر فر مادیا تھا اور بید طلب دراصل الی حقیقت ہے جس سے اس عہد قدی کے اہل کتاب احبار یہود اور رہبان نصاری آگاہ سے اور ان علمات ونشانات کا بھی علم رکھتے سے جو نہی منتظر کے والدین کر بیمین اور ان کے قبال بیل بایا جانا اور انہیں ان کے ذریعے پہچان لیما نامکن ندتھا، چنانچ ایک موقع پر سفریمن کے دور ان ایک یہودی عالم ماہر صحف او بداور قیافہ شناس نے حضرت عبد المطلب کو جو بھی بتایا فعادہ نصرف یہ کہ جرف بورا ہوا بلکہ انہوں نے اس عالم کی قصیحت پر بوری طرب عمل تعادہ نصرف یہ کہ جو ایک عشرت عبد المطلب کا حضور سائی آئی ہار کرنے میں ان کہ ان لا بنی ہدا نشانا '' میرے اس فرزندگی ایک شان ہوگی' یہودگی گزیم بارید فرمانا کہ ان لا بنی ہذا نشانا '' میرے اس فرزندگی ایک شان ہوگی' یہودگی گزیم

عبدالمطلب كقبل از وقت نبوت مصطفی المؤتیم برایمان لانے كے واضح اشارے ہیں،
عین ممکن ہے كمانہوں نے اپنے بیٹوں كو بھی اپنے اس عظیم وجلیل پوتے كے بارے میں کچھ
احكام دیئے ہوں جن پر ابواہ نب كے سواسب نے خصوصاً سيد تا ابوطالب رضى الله عنہ نے
یوری طرح عمل كيا!!

قریش کے قبلہ بنوہاشم کا شرف واعز از ظہور اسلام ہی سے تعلق نہیں رکھتا بلکہ اسلام کی المدسے قبل بھی بیالوگ بڑے ہی معزز وصحرم سے عرب کا بیہ شہور اور معزز قبیلہ بمیشہ سے بمیشہ تک بلاشہ افضل ترین قبیلہ انسانیت تو ہے ہی ، اشراف و زعاء کا بی قبیلہ و لیے ہی تمام عرب میں معزز وصحرم تھا تا ہم اس کا اصل مرتبہ ومقام اس ہستی کے طفیل ہے جوسید ولد آ دم اور نخر انسانیت کہلائے اور دنیا نے آئیس سیدنا محرصطفی احر بحتی میں المانی اور تمام اہل اور تمام اہل خوبصورت ترین ناموں سے یاد کیا! وی نام واوصاف جو ہر دل مسلم کا ایمان اور تمام اہل خوبصورت ترین ناموں سے یاد کیا! وی نام واوصاف جو ہر دل مسلم کا ایمان اور تمام اہل فیان کی روح اور جان کا قرار ہیں! تاریخ انسانی کی معزز ترین اور سب سے زیادہ خوش نعیس خاتون سیدہ آ منہ ملام الله علیہا کے لئے اس تھیم وصحرم گھرانے کی بہو بنامقدر تھا اور خاتم الانبیا ورحمۃ للعالمین سائی ہی گھر میں کھلانے کا شرف پانا بھی انہی کے جھے میں آ نا تھا صورہ آ گیا!

نظام قدرت کے طواہر میں سے بیٹا ہرہ (فینا منا) ہمی ہڑا انو کھا اور دلچیپ ہے کہ مکتام دفیر معروف آبا وواجداد، قبائل اور قو میں صدیوں تک فاصلوں اور گا ایک تسلوں کے بعد آنے والی کی ایک متازیا ہرگزیدہ ہتی کے فیل بیکا کیک تحت المو کل سے اور ہ ٹریا اور فرش نے والی کی ایک متازیا ہرگزیدہ ہتی ہیں! قبیلہ مصلفوی سائل آئیل ہو ہا ہم جزیرہ عرب کے فرش نہیں سے حوش بریں تک جا بہتی ہیں! قبیلہ مصلفوی سائل آئیل ہو ہا ہم جزیرہ عرب کے اشراف وزاماہ میں سے بلکدان کے قائدین مدیدین میں سے تو تھے اور کی ایک معاشرتی، اشراف وزاماہ میں سے بلکدان کے قائدین مرجع و تھم کے مناصب کے بھی حال جے محرمرزین میں اور مسلفی سائل ومعا لمات میں مرجع و تھم کے مناصب کے بھی حال جے محرمرزین میں موجوزی ایک بعداس خطیم ترین انسانی قبیلے کا مقدر شہراحی کے معدنان و قبطان کے قدیمی مناقعات ومیا حدہ میں خطیم ترین انسانی قبیلے کا مقدر شہراحی کے معدنان و قبطان کے قدیمی مناقعات و میا حدہ میں خطیم ترین انسانی قبیلے کا مقدر شہراحی کے معدنان و قبطان کے قدیمی مناقعات و میا حدہ میں

بھی عدنان کو قبطان پر اولیت کا شرف حاصل ہو گیا ،عہاس دور کاعظیم وجلیل شاعرعلی ابن الرومی اس پیلو کی طرف متوجہ کرتا ہے اور کہتا ہے (1):

وكم أب قد علا بابن ذرئ شرَف كما علا برصول الله عدنان! این بهی بوتا ب كما بیخی و شرف این بهی بوتا ب كما بیخی و دشرف می ایس بهی بوتا ب كما بیخی و دشرف كی چوشون برقائز به وجاتا ب جبیا كرسول الله الما این ایم بالدی مدالعرب عدنان سر بلندی سے سرفراز بوگئے!

بنو ہاشم اور رسول ہاشی ما شینی کے جدا مجد جتاب ہاشم بن عبد مبان سے ان کا اصل نام عروب کر لوگ آئیں اذراہ اعزاز واکرام عروالعلا (بلندا قبال عرو) کہ کر پارتے ہے ، ان کا امر بے حدو جید وحسین تھے اور حسن جم وقامت کے ساتھ حسن اخلاق بھی مطا ہوا تھا جوائی بن شی حسن و سیرت کے باعث اہل کہ اور سر داران عرب میں انہوں نے ایک نمایال مقام بیرا کر لیا تھا، لوگ یہ خیال کرتے تھے کہ عبد مناف کا میڈر زیدار جندا ہے واداقعی بن کلاب کا مرجب و مقام حاصل کر لے گا، یقصی (قاف کے پیش اور صاد کی زیراور یائے مشدد کے کا مرجب و مقام حاصل کر لے گا، یقصی (قاف کے پیش اور صاد کی زیراور یائے مشدد کے ساتھ ) وہی بزرگ ہیں جنہوں نے مکہ کر مہ کو ایک شہری ریاست بنا دیا تھا اور اپنی قوم میں عمرانی وجہوری اور تیرنی و معاشی شعور پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ آئیس پا ہمی مشاورت اور جمہوری سوچ بچار کے مواقع فراہم کرنے کے لئے 'د وار الندو'' کا آسیلی حال بھی تغیر کراویا تھا، جو بدق س تک اہل کھ کر مدے لئے سوچ بچار اور بنچا تی فیصلوں کے لئے ایک قوم می کا کام دیتار ہاتھا (ک)!

تاہم عمروالطائے لئے ایک اور لقب مجی مقدر ہو چکا تھا، جو آئیس اپنے ایک بخیاندو
کر بمانداقدام کے طفیل حاصل ہوا اور لوگ احسان مندی کے باعث عمروالحلاکی اقبال
مندی والے لقب وجو ڈکر آئیس ہاشم کہنے گئے تھے اور بیاس قدرمشہور ہوا کہ اصل نام اور
پہلا لقب لوگوں کی زبالوں سے عائب بی ہوگیا، ''مشم'' کے محلی ہیں چورچود کردیا، تو ڈی
کی طرح باریک باریک کلاے بنا دینا قرآن کریم ہیں تو ڈی اور فصل یا کھاس کے دینوں

کے لئے مشیم کالفظ آیا ہے" ہاشم" عالم عاقل اور شاعر کی طرح فاعل کا صیفہ ہے اور اس کے معنی بنتے ہیں تو ڈی کی طرح باریک باریک کلا ہے بنانے والا یا چوری تیار کرنے والا ،عرب روٹی کے کلاوں تارکر نے والا ،عرب روٹی کے کلاوں کو گوشت کے گاڑھے شور بے ہیں بھوکر ترکر دیتے ہیں اور اپنی اس چوری کو " ثرید" کہتے ہیں!

موالول كمنوجوان باهم مال تجارت في كررحلة الصيف ليني موسم كرما كي تجارتي سغر برشام من منع منع ، كافى مت كزر كئى جب مال تجارت كے منافع وصول كر كے واليس كا وقت آيا تودد عمروالعلا "كواطلاع ملى كه مكه مكرمه شديد قبط كي زديس بادرلوك بعوك بيه بلبلارب میں عبد مناف کے تی اور اولوالعزم فرزند نے مال تجارت سے اہل مکہ کا استحصال کرنے اور ان كى كمزورى سے ناجائز فائدہ اٹھانے كے بجائے اپى قوم كے لوكوں كى بھوك مانے كا فيمله كيابتمام اندوخنة مرماميه يساآثاا درروثيال خريدين اوراونول يرلا دوين، مكه كرمه داپس مینجیت بی تمام اونث وی کرے کوشت پکوانے کا حکم دیا ، روٹیوں کے باریک فکڑے کروائے اور گاڑے مصفور بے میں ڈال کرٹر بدیا" عربی چوری" تیار کرادی ، برے برے مال طباق مجركے ركھ ديئے چراعلان كرديا كرتمام مكه والے آئيں اور اپني بحوك كااز اله كريں ، اہل كمه في عروبن عبد مناف كاثريد ليني عربي چوري خوب سير جوكر كماني ، بيسلسله كي دن تك جاری رہا(3) بمؤرخ کھے ہیں کہ مکہ مرمد میں اب قط سالی کے بعاضے اور خوشالی کے آ كنيخ كامرحله بحى آميا تفاء لوك خوشحالي كموسم كى آمد المدسة قط سالى كوبعول بى من اليكن وه عمروالعلاكو بحول كرعبد مناف كابك في بيني المين الشنامو من منه البيل عمرو العلاكے بجائے سب و ماشم العن چورى والا كہنے كے سيكاوت اوركڑے وقت مى دريا دلی لوگوں کے داوں پر تقش ہو تی تھی وفت کے شعراء نے ہاشم بن عبد مناف کی ول کھول کر مدح وستأتش كى ميد حيد قصائد كتب سيرت وتاريخ كى زينت بين مصر كے تو مي شاغر احمد شوقی مرحوم نے محل تو مجھالی بی بخواصورت بات کی ہے۔

ان العظالم كفوها العظماء

'' جو عظیم خواتین ہوتی ہیں ان کے ہم پلہ وہمسر بھی عظیم مرد ہی ہوتے ہیں لیعنی بڑا کیاں صرف بڑوں کو چیتی ہیں اور عظمتیں عظیم لوگوں کو ہی نصیب ہوتی ہیں''۔

اور رہ کچی بات ہے کہ زوجین ہم بلہ وہمسر نہ ہوں تو میاں بیوی کے ان مل بے جوڑ رشنة از دواج كامنظرى سامني تاب، معاشرتى نبعاك لئے بھى يمى مفيد بلكه ضروري سمجا سی اور دین فطرت کی شریعت غراء نے بھی اس برابری وہمسری کے اصول کوشکیم کیا ہے، سيده آمندرضى الله تعالى عنباك لئے بھى توقدرت نے خانواده بنوباشم بى كومتخب اور يسند كيا تقاء حضرت عبدالله اورحضرت آمندرضي الله تعالى عنهما كي بمسرى وبرابري رباني تحكمت و تدبيرادرايك آساني فيصله كي حيثيت ركفتي ب، يون مجمنا جا جي كه بيكمرانه عبدالمطلب رضي الله تعالى عنه صرف سيده آمنه رضى الله تعالى عنها كابى مقدر تفا اور أبيس بعى قدرت ف صرف ای ہائمی کھرانے کے لئے بنایا تھا، جوارشاد نبوی کی روست الفل قبائل البشريد ہے(4)، اور اس کے افضل و اشرف ہونے کی سب سے بڑی دلیل سید ولد آ وم حضرت محمد مصطفیٰ سلی آیا کا اس قبیلے میں پیدا ہونا ہے، بیمر تبہ دمقام صرف ادر صرف سیدہ آمنہ بنت وبهب کے لئے مقدرتھا ، فخر انسانیت رسول اعظم و خاتم ملٹیڈیڈی کی والدہ ماجدہ بنیا انہی کا نعيب تفاجوالله رب العزت كى لوح تقدير من اصل فيلى حيثيت سي لكما جاچكا تفاجس انسانیت کے لئے سیدہ آمندرضی الله تعالی عنها کی یا کیزہ اور بردقار کود کے علاوہ قدرت ر بانی کوکوئی اور کود کوارا بی ندختی بهبیر ناعلی الرتضی کرم الله و جهدرا دی بین اور بیان فر مات مين كدانهون في سيدولدا دم رسول عربي ما في التي المين المات منا تعاكد (5): " الله تعالى في روئے زمین کے دو حصے فرمائے ، ان دونول حصول میں جو بہترین اور افضل حصہ تھا وہ بیت الله كے شهر مكدوالاحعد ہے جومير امولدو منشائجى ہے (اوراى بنايرالله رب العزت نے اى كبواره امن كالتم بحي كماني ب: ) پراس نصف جصدارض كونين حصول بيس تقتيم فر مايا كميا تو ان میں سے تیسرا حصہ جو بہترین تھا اس حضے میں جھے پیدا کیا حمیاء الله جل شاند نے اولا و آدم میں سے عرب توم کونتخب فر مایا ، پھرعرب کے تمام قبائل میں سے قبیلہ قریش کو پہند فر مایا

عمیا، پر قرایش میں سے بنوہاشم کو چنا گیا پر بنوہاشم میں سے بنوعبدالمطلب کو چنا گیا اور پھر بنوعبدالمطلب میں سے میر سے رب کریم نے جھے نتخب فرمایا''۔

قریش مکہ کے عقاف و متعدد قبائل ہیں ہے الله تعالیٰ نے جوعزت ، جوشرف اور جو و جاہت قبیلہ بنو ہاشم کوعطا فر مائی تھی وہ دنیائے انسانیت کے کسی اور قبیلے کے جصے ہیں نہیں آئی بنو ہاشم کی بیعزت وشرف یقینا اسلام کا مربون منت ہے کیکن عرب ہیں وہ اسلام سے قبل بھی ایک مقام حاصل کر بھی ہے ، اس لئے بیعزت وشرف صرف اسلام آنے کے بعد کے بعد کے زمانے کی تاریخ ، تذکرہ اور اوب کی کتابوں ہیں آج بھی محفوظ ہے ، ایک شعر جو مکہ کے برکدہ مدکی زبان پر تھا (6):

عمرو العلا الذى هشم الثريد لقومه ورجال مكة مسنتون عجاف! ين اقبال مندى والاعرووه بس في الن قوم كے لئے روثی شور بے كى چورى تيار كروائی تن جب كه مكه كرمه كوك قط سالى من جتلا بحوك سے ندُ حال اور بدُ يوں كے دُ حال يوں كے دُ حال اور بدُ يوں كے دُ حال نے بن سے شے شے!۔

یمال پرسہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ عبر شمن بن عبد مناف جواموی خاندان کا جداعلی ہے امیدالا کرکاوالد تھا ،عبر شمن عروبی عبد مناف کا سگا جرواں بھائی تھا ،اس کے بیٹے امید اسپ بھا عمروالعلا کی سخاوت اور عزت افزائی گوارا نہ ہو تکی اور ان پر حسد کرنے لگا چنا نچ امید نے اسپ بھا عمروالعلا کی سخاوت اور عزت افزائی گوارا نہ ہو تکی اور ان پر حسد کرنے لگا چنا نچ امید نے اسپ بھا کی محوید کی کوشش کی محرقر ایش کے لئے تشخر کا سامان بن گیا امید نے اسپ بھی اور خصد خینا و خصب بھی تبدیل ہونے لگا اور بدز بانی پر اتر آیا، عزت المی اسپ بھی ہے، رواج تھا کہ انعظیت کے دود تو یدار کسی غیر جانبدار کو الف مقر الحرب کی سے مرب تو منافر المی الا کی موجو ہا جاتا وہ ہو تدزین ہوجاتا، اور برایک المی برح شیں برحتیں اسے عرب تو منافرت کا چینے کے جو ہا و جاتا وہ ہو تدزیدن ہوجاتا، امیدالا کبرنے اپنے بھا ہم کومنافرت کا چینے کر دیا، قبیلہ بوثر الدے ایک کا این کو الدے مقر دکر دیا گیا، منافرت ہا شکی ہونے والے کے لئے دی سال کی کہ سے جلاولی اور بھاس موٹے تاز سے سیاہ اون ک

دینے کی سزامقرر ہوئی تھی، حن وقتح کے اس مقابلے بیس یا معرکہ منافرت بیس ہاشم کی خوبیاں اورامیہ کی خامیاں بڑھ کئیں، چنانچہ بچاس اونٹ ہاشم کے حوالے کر کے امیالا کبر شام جلا وطن ہوگیا اور دس سال تک دشق بیس رہا جوآ کے چل کر امویوں کا دارالخلافہ بخت والا تھا، اس طرح دو سکے بھائیوں کی اولا دے درمیان عداوت کی ابتداء ہوئی، اس کی تخیاں آج تک تاریخ کا حصہ ہیں: امیہ بن عبرشس کی دس سالہ جلاوطنی کے دوران بیس سقایت یعنی حاجیوں کو پانی پلا نا اور رفادہ لیعنی جاتے ہیت الله کی ضیافت کرنا بھی ہاشم کے حصے میں آیا، مکہ کرمہ اور منی بیس ہاشم کی طرف سے تجاج بیت الله کی میر ورتیں پوری کی جاتی ہیں آیا، مکہ کرمہ اور منی بیل ہشم کی طرف سے تجاج بیت الله کی میر مرورتیں پوری کی جاتی تھیں ہاشم ہرسال جج کے موقع پر اہل مکہ کے سامنے تقریر کرتے اور انہیں اس کا رخیر میں اپنا این حصہ ڈالنے کی تلقین کرتے ، دورو در از سے آنے والے جاج ہیت الله کی میہ خدمت ہاشم اور ان کی اولا دے لئے شہرت اور نیک نائی کا باعث تھی ، اس سے بنو ہاشم کو قبائل عرب اور اور ان کی اولا دے لئے شہرت اور نیک نائی کا باعث تھی ، اس سے بنو ہاشم کو قبائل عرب اور اہل کہ میں خصوصی امتیاز حاصل ہوگیا تھا (7)۔

جناب ہائم بن عبد مناف کے بڑے تو می کارناموں ہیں ہے ایک یہ بھی ہے کہ انہوں نے تیمر روم سے قرایش کی خاطر شام وفلسطین اور مصر وعراق کے لئے تجارتی رہداری کا فرمان بھی حاصل کر لیا تھا جس کی روسے قرایش کے تجارتی قافلے بلا روک ٹوک اور بحفاظت سنر کر سکتے تھے، رستے ہیں پڑنے والے قبائل کے لئے قریش کچھ مائی مدو بھی مہیا کرتے تھے، ابن سعدنے ذکر کیا ہے کہ ہائم نے حبشہ کے ساتھ قریش کی تجارت کے لئے بھی قیصر روم سے سفارشی خط حاصل کر لیا تھا جس پڑئل ہائم سے بیٹے عبد المطلب کے عبد میں بواتھا (8)۔

قبیلہ بوہاشم کے دوسرے عظیم سروار عبدالمطلب منے جو حضورا کرم سائی آیا کے واوا ہے اور ایک عرصہ تک آپ کی برورش وسر پرتی بھی وہی فرماتے رہے تھے، عمروالعلا ہاشم بن عبد مزمناف ایک حسین وجیل اور بجیلا تو جوان تھا، گرمی اور سردی کے موسموں میں قریش کے جو تجارتی قاطوں کے لئے روح ورواں تجارتی قاطوں کے لئے روح ورواں

بلکہ میرکاروان بھی ہوتے ہے، ایک مرتبہ شام والسطین کوروانہ ہوئے تو وادی بیٹر ب سے گزر
ہوا، یہاں ایک تجارتی میلہ کا موسم تھا اور کاروبار عروج پر تھا، بنوعدی بن نجار کی ایک بیوہ
خاتون سلمی بھی اپنے دویتیم بچل کو ساتھ لیے اپنا شال لگائے ہوئے تھی، حسن و جمال کے
ساتھ ساتھ وقد رہت نے اس خاتون کورعب اور وقار بھی عطافر مایا تھا، ہاشم نے سلمی کو دیکھا تو
اسے دفیقہ حیات بنانے کا خیال آیا مگر پید چلا کہ ایک توسلمی کسی مردکو خاطر میں تبیں اذتی اور
دوسرے اس نے بیشر طرکی ہوئی ہے کہ میاں کے لئے لازم ہوگا کہ وہ بیوی کو طلاق تنویش کا
حق دے! ہاشم نے خاتون کو نہ مرف ذکاح کے لئے راضی کرایا بلکہ بیشر طبعی مان گئے (9)۔
مثادی کے بعد بچھودن ہاشم اپنے سرال بنوعدی بن نجار کے ہاں تھہرے ، اس زمانے کی
میں حم بول کے ہاں بیرواج ہوا کرتا تھا کہ شادی کے فوراً بعد بیوی کو ساتھ لے جانے کی
بجائے میاں اپنی بیوی کے میکے میں بی بچھودن تھہر جاتا تھا اور پھر چلا جاتا تھا، بچھودنوں بعد
بجائے میاں اپنی بیوی کے میکے میں بی بچھودن تھہر جاتا تھا اور پھر چلا جاتا تھا، بچھودنوں بعد
دوبارہ آتا اور بیوی کو جمراہ لے جاتا تھا۔

ا پے مسرال والوواع کہنے کے بعد ہاشم شام وفلسطین کے سفر پرروانہ ہو گئے ،فلسطین کے شرخر ہ گئے کر بھار پڑھے اور بالآخر دنیا ہے رخصت ہو کر و بیل غزہ ش ہی وفن ہو گئے!

قبیلہ عدی بن نجار کی تقیم خاتون سلمی ایک بار پھر بیوہ ہو گئیں اور پھوع سے بعد ایک تئیر سے بیٹیم کو جنم دیا جس کا نام ایک روایت کے مطابق عامر بن عمر والعلار کھا گیا، مرهبیة الحمد زیادہ مشہور ہے، هیئة سفید بالوں والے کو کہتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان کی پیشانی پر بیدائش سفید بالی شفید بالوں والے کو کہتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان کی پیشانی پر بیدائش سفید بالی شفیاں لئے بینا م پڑھیا، المحد کا اضافہ ستائش کے قابل ہونے کو طاہر کرتا ہے، ہاشم کے بعد خاندائی فرمدواریاں عبومناف کے دوسرے بیٹے المطلب کے نیر دہوگئ تھیں، ہاشم کا بیٹا حد خاندائی فرمدواریاں عبومناف کے والد ٹابت بن منذر بن حزام ہاشم کے بعائی المطلب حضرت حیان رضی الله تعالی عنہ کے والد ٹابت بن منذر بن حزام ہاشم کے بعائی المطلب کے دوست کو بتایا کہ اگر آپ ایٹ بینیج کے دوست کو بتایا کہ اگر آپ ایٹ بینیج کے دوست کو بتایا کہ اگر آپ ایٹ بینیج کے دوست کو بتایا کہ اگر آپ ایٹ بینیج کے دوست کو بتایا کہ اگر آپ ایٹ بینیج کے دوست کو بتایا کہ اگر آپ ایٹ بینیج کے دوست کو بتایا کہ اگر آپ ایٹ بینیج کے دوست کو بتایا کہ اگر آپ ایٹ بینیج کے دوست کو بتایا کہ اگر آپ ایٹ بینیج

وہ جب اپنے ہم عمر نو جوانوں سے مقابلہ میں جینتا ہے تو کہا کرتا ہے: انا ابن عمر والعلا (میں تو بلند یوں والے عمر وکا بیٹا ہوں) المطلب ای وقت بیڑ بروانہ ہو گئے اور بڑی مشکل سے اپنی بھا بھی سلمی کو منایا اور اپنے بھتیج کو ساتھ لے کر مکہ آگئے ، لوگ کی وجہ سے یہ سمجھے کہ یہ المطلب کا غلام ہے چنا نچہ اسے عبد المطلب کہنا شروع کر دیا جے عامر بن عمر والعلا بیڑ ب میں المسلم شہور ہوگیا ، اپنے پچا کے بعد جہاج بیت الله کی شیخة المحد شہور تھا وہ مکہ میں آکر عبد المطلب مشہور ہوگیا ، اپنے پچا کے بعد جہاج بیت الله کی سفایت (پانی کا انتظام) اور رفادت (مہمان نوازی کا کام) عبد المطلب کے پاس آگیا اور بہت جلد وہ قریش کا بہت جلد وہ قریش کا میں مردار نہ تھا بلکہ اب وہ بہت جلد مرود کا نتات رسول اعظم و خاتم ساتھ نے کے دادا بنے معمولی سردار نہ تھا بلکہ اب وہ بہت جلد مرود کا نتات رسول اعظم و خاتم ساتھ نے کے دادا بنے والے غفے۔

سده و وقت تفاجب دنیا کس آنے والے کی منتظر تھی، جزیرہ عرب میں اہل کتاب میودو نصاري كي ايك معقول تعدادموجودتي مسيح ناصري عليه السلام كي بعثت كو جيد صديال بيت مي تحيس -روم وابران كى عالمي جنك في اورترى دونون مين فساد بريا كرديا تقالوك نجات کے متلاش تھے، یہودی اور میکی پیشوایان دین تورات واجیل سے لوگوں کوآنے والی مستی کی خوشخریاں سناتے منے بیٹرب کے بہودی اوس وخزرج کوآنے والے کے طفیل ان سكم علوب مونے اور ایل برتری كے دعوے سے دھمكاتے تھے، ایک عجب بات بيائى كرآنے والے كے اوصاف ستوده سے ان سب كوآ كائى بعى حاصل ہوگئ تتى، چنانچہ تورات والجيل كى پيشين كوريال اورستنتل كاحال بتائے والےرميان واحبار اور كائن لوكول كوآن والمين والمتح علامات سيمي آكاه كرت جات متع جي كري المتعركانام مجمى لوكول كى زبانول برنقاء اس وفتت مروح الجيلول بين حعزمت منع عليدالسلام كى بشارتون سے سب واقف عظے۔ ہماری کتب سیرت وتراجم میں بھن جرت انگیز یا تلی ذکور ہیں، ابن سعد کے علادہ دیکر اصحاب سیروٹر اہم نے بھی لکھا ہے کہ بریر وعرب کے لوگوں کو بتا دیا كياتها كرآن والكانام محد المالية أنهوكا چنانيك ايك لوكول في اليكام

محدر کمنا شروع کردیئے منے کہ شاید آنے والے کا منصب ومقام اس کول جائے (10) ، کی لوگ شرک و بت پری کی ذلتوں اور اس کے علمبر داروں کی چیرہ دستیوں اور گھناؤنے جرائم سے بیزارو مایوں ہوکر' حفاء' (حق پرست موحد، پیروابراہیم خلیل بت شکن) کا مسلک افتیاد کرنے کے نتے اور میتوقع رکھتے تھے کہ ہوسکتا ہے کہ نبوت ورسالت کا منصب ان کے جھے بیں آئے، ان میں صاحب و بوان مشہور شاعر امید بن الی صلت نمایاں تھا جوحضور حضرت عبدالمطلب رضي الله عندمرواران قريش مين نمايان يتصره ايك وفت ابيا بهي آیا جب وہ اپنے جداعلی قصی کی طرح امیر مکہ اور متولی کعبہ متصور ہونے گئے، ابر ہہدوالی بمن كى بيت الله كوكرانے اور بے حمتی كرنے كے لئے چڑھائی كے موقع بروبى ذمه داربن كر ابر مدك ياس محص منظ اوراس كها تفاكة ميت الله كاليك رب اور مالك بهوي اس كي حفاظت كرے كا"۔ اورايسے بى مواجا وزمزم كو بنوجر بم نے باث كر برا بركر ديا تھا اور مكہ كے لوك ال كاكل وقوع تك بعي بحول من يتعيه بير حضرت عبد المطلب بي يتع جنبون في الي ایک سیج خواب کے مطابق کھدائی کر کے اور قربیش مکہ کی مخالفت کے باوجود حضرت ہاجرہ اوران كيفرزند حضرت اساعيل ذبح الله كي ياد كارجاه زمزم كواز سرنو زنده كرديا تعاءورنه مكه كاوك جاه زمزم والى جكه بى كوفراموش كر بينين ك باعث ادهرادهر كنوئيس كهودت تفاور بانی کی قلت سے دو مارر بنے سے (11) بسیدنا حبد المطلب بھی ان لوگوں میں شامل ہو سے تے جوشرک و بت پرتی سے بیزار ہوکرتو حید پرسی کی طرف میلان رکھتے تھے، کتب سیرت و وتراجم من اليسي والدنم وف اشارات كي شكل من بلكه واضح صراحت كي طور يرموجود بي جوني منتظرك لي حضرت عبد المطلب رضى الله عند كي تمنا اوراميد كوثابت كرت بي، ووابیے زمانے کے تی ایک قیافہ شناسوں سے بھی ملتے رہے تھے اور تورات والجیل کے ماہر الل كماب كي آراء عديمي آكائ عاصل كرت دي عنه، بنوز بره بس اي محبوب فرزند جعرت عيدالله كي معرت آمندوس الله تعالى عنها \_ شادى كرنا اور يعرشادى كى اس معفل

میں حضرت آمندرضی الله تعالی عنها کے چاہے ان کی دختر نیک اختر حضرت بالد بنت وبهيب كااسين لنقرشته مانكنا بمى ان الل كتاب اور قيافه شناسول كى آراء سدمتاثر مون كا متیج معلوم ہوتا ہے۔ پھر جب الله تعالی نے انہیں حضرت حزه رضی الله تعالی عند جیسے فرزند سے نواز ااور ان کی نیک یاک بیوہ بہو کو بھی فرزندار جمندعطا فرمایا تو وہ اپنے بیٹے کا نام تو حمزه ركهت بيل مكراسي محبوب ومعصوم اورجوال مرك بيني حصرت عبدالله كلخت جكركانام " محدما المالية المريكة بيل برجانة بوك كدال كتاب كى پيتين كويول كى روست نى منتظركا يبى نام بوكا إبيروبياورمونف جهال مشيت بارى تعالى كامظهراتم بوكا المصرت عبدالمطلب رمنى الله عندكى اسيخبوب ومصوم بيني سيخلصانه محبت اورجوال سال بيوه بهو سے انتہائی ہمدردی اور شفقت کا بھی واضح جوت ہے! پھران کا این اور شفقت کا بھی واضح میں عزت دینا اور بہود کی گزندے انہیں محفوظ رکھنے کے جتن کرنا اور بار بار یہ کہنا کہ میرے اس ایوتے کی شان بی زالی ہوگی ،ان کی نبوت بر غیراعلان شدہ ایمان کے مترادف ہے! علامه على اور ابن الجوزي جيسے تقد محدث وسيرت نگار مراحت سے قليم جي كه عبدالمطلب رمنی الله عند شرک و بت بری سے تائب ہو مجئے تنے اور توحید بری اختیاد کرلی تمحى، وه اپنی اولا دکوسن خلق اور ظلم وسرکشی نه کرنے کا تھم دیتے متصان کا بیا ایمان تھا کہ ظالم مزات جيس في سكتا- يهال ياومال! انهول في ايك سائل كے جواب ش كها تعاكد: " بخداال دنیا کے بعد بھی ایک دنیا ہے جہاں احسان اور نیکی کرنے والوں کواجر سطے اور بدی کرنے والے سزاے بیں بھی یا کیں سے اس لئے اگر کوئی ظالم دنیا شر مزاسے نے بھی کمیاتو آخرت میں دو کمی طرح نیس نے سکے کا (12) '۔ اورعلامدائن الجوزى في تعميل سے بيان كيا ہے كرم بدالمطلب رضى الله عندكى بهت ی بالوں کو اسلام نے باقی رکھا ہے، نذر مانا اور بوری کرنا، محرم مورت سے تکاح کا حرام ہونا، چورکے ہاتھ کا تا، بچول کوز عدہ دن کرناممنوع قرارد بنا، شراب وزنا ترام ہے اور بیت الله كرد في فواف كرنا حرام بإحضرت عبد المطلب كية كرول بن الناسب بالول کاواض طور پر ٹابت ہونا ان کی علیفیت اور توحید پرتی کی دلیل ہے اور بیسب کھوان کے ایمان کی بھی واضح طور پر ٹابت ہونا ان کی علیفیت اور توحید پرتی کی دلیل ہے اور مغفرت کا بھی ثبوت ہے۔

بنوباشم کی فضیلت وشرف کا سب بے کہ دو سید ولد آدم حضرت محد مصطفیٰ احریجتی الله بن عبدالله بن مسلام الله علیما آپ کے والدگرای ہیں، ای طرح بنوز ہرہ کے فضل و کمال کا وسیلہ بھی رسول اعظم و آخر ملے آپ ہیں! آپ کی والدہ ما جدہ سیدہ آمنہ سلام الله علیما بنوز ہرہ کے وہب بن عبدمناف بن زہرہ بن کلاب بن مرہ کی افت جگر ہیں اور بددونوں بھائی "وہب اوروہیب" ایپ وقت بی نہ صرف ہے کہ اپنے قبلے کے مسلم مردار سے بلکہ دونوں معنرت عبدالمطلب بن عبدمناف کے دوست اور بہی خواہ بھی سے، جناب وہب تو کئی ایک اسفار ش حضرت عبدالمطلب کے شریک سفراد بار کے ساتھی بھی رہے ہے، اس طرح کو یا قبیلہ قریش کی مداخوں بنو ہاشم اور بنوز ہرہ کو باہم ملانے کے لئے قدرت ربائی تمہیدی مراحل طرک اوری بی تو اس طرح اوری بھی ہوکہ لیت وحل کی مخوائش ہی باتی نہ رہی ہوارہوں بھی ہوکہ لیت وحل کی مخوائش ہی باتی نہ رہی ہوادرا بجاب و تبول میں کوئی لی ہمی ماکل نہ ہونے پائے۔ جناب و ہیب کا حضرت ربی ہوادرا بجاب و قبول میں کوئی لی ہمی ماکل نہ ہونے پائے۔ جناب و ہیب کا حضرت عبدالمطلب کی ہر بات بلاجون و جرامائے جانا بھی ای حقیقت کا غماز ہے!

رسول اکرم میلی آیا کی زبان مبارک سے بو ہائم کے بعد سب نے زیادہ احرام و
ستانکی قبیلہ بوز برہ کی روایت بوئی ہے اور ان دوقیائل قریش کوتمام انسانی قبائل بی سب
ست زیادہ شریف و محرم اور افضل قرار دیا گیا ہے (14) اور ان دونوں کا سلسلہ نسب کلاب بن
مرہ بین ایک ہوجاتا ہے ، اس کلاب بن مرہ کے دو بیٹوں نے نیک اولاد کے ساتھ ساتھ
مرہ بین ایک ہوجاتا ہے ، اس کلاب بن مرہ کا نام قصی ( قاف پر پیش ماد پر زبر اور یا مشدد
مرافت میں پائی ان بی سے ایک کا نام قصی ( قاف پر پیش ماد پر زبر اور یا مشدد
کے ساتھ ) ہے چنہوں نے تاریخ بی برانام پایا چنا نچای تصی نے کہ کر مدیس بہلی جمہوری
مرفانی دیا ست قائم کی ، کلاب بن مرہ کا دومرانا مور فرز در زبرہ ہے ، اس کے دو بیٹوں کی نسل
مرفانی دیا ست قائم کی ، کلاب بن مرہ کا دومرانا مور فرز در زبرہ ہے ، اس کے دو بیٹوں کی نسل
مرفانی دیا ست قائم کی ، کلاب بن مرہ کا دومرانا مور فرز در در مرہ در مناف بن زبرہ ، یہاں حبد

مناف نام کے دو ہزرگ ہوئے ہیں ایک حضرت ہاشم کے والد ہیں اور دوسرے حضرت آمنہ
سلام الله علیہا کے دادا ہیں ، والدین کر بمین کے سلسلہائے نسب بول ہیں (15):

(1) حضرت عبدالله بن عبدالمطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ۔
(2) حضرت آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب بن مرہ۔

يهال آب و كيورب بي كمحضرت آمندسلام الله عليها ك درميان اوركلاب بن مره کے درمیان صرف تین پیشیل بی جب کہ حضرت عبدالله بن عبدالمطلب سلام الله علید کے درمیان آباد اجداد کی جار پشتی میں وقت کے ساتھ ساتھ نسب میں پشتوں کا کم ہوجاتا یا اضافہ ہوتا ایک قدرتی بات ہے، اس میں مجھی تو عمروں کے لمیا ہونے یا جھوٹا ہونے کا وظل ہوتا ہے مربقی شادی کا جلدی ہونا یا در سے ہونا بھی اس پر اثر انداز ہوتار ہتا ہے، بیمی قائل توجه بكرسيده آمندسلام الله عليها كے جداعلى" زبره كاسم كرامى بظابركى عورت كانام ككتاب اورامام ابن قتيمه سے منسوب كتاب المعارف ميں اى رائے كا اظهار كيا كيا ہے لیکن حقیقت میں یون بیں ہے۔ زہرہ مردبی کا تام ہے، کم از کم اس سلدنسب میں بیز ہرہ جداعلی تو مرد بی بیں ، عربول کے ہال بعض نام مردول اور عورتوں میں مشترک رہے ہیں ، زمره بھی ایسے ناموں میں سے ایک نام معلوم ہوتا ہے، کیونکہ اس نام کی عربوں میں مورتیں مجمی ہوئی ہیں، لغت، ادب ادر تاریخ کی کتابوں میں اس کا ثبوت موجود ہے، ابن اسحاق اور ابوحنیفہ دینوری نے کتاب النبات میں اس کی تائید کی ہے، زہرہ کے انوی معنی ہیں: رتك كى چىك دىك (اشتواق فى اللون) خوادرنگ سقير بوياكوكى اور (16) ـ

بنوزہرہ کے لوگ اسلام سے پہلے کے زمانے میں زیادہ مشہور نہ ہے تا ہم ان کی شرافت اور معتبری مسلم تھی ، اس شرافت اور اعتبار کے طفیل ہی وہ حسب ونسب کے پاکیزہ فطرت شارہوتے تھے، کیول نہ ہوتا آخر خاتم الانبیا ورسول اعظم و خاتم میں بیاتی ہے نہیاں جو بنے والے تھے، بعثت نبوی میں الی بیا عرب میں عرافت اور کہا نت یعنی باتوں کو بنانی لیے دالے تھے، بعثت نبوی میں الی بیاح رب میں عرافت اور کہا نت یعنی باتوں کو بھانی لیے دار پیشین کوئیاں کرنے کا بہت روائ تھا، تیا فہ شناس اور فراست البديا وست

شنای کا بھی بہت جرجا تھا لیکن سب سے بڑھ کریے کہ جزیرہ عرب میں اہل کتاب یہودو نصاری کی بہت بڑی تعداد موجودتی ،قریش مکہ کے کی ایک آ دی عیسائی فد بہب کے پیردکار شخے ، مکہ میں یہودکا پایا جاتا بھی ثابت ہے ،تورات وانجیل کے باہر کی مسیحا اور نجات دہندہ یا نی آ خرالز مان کے بڑی شدت کے ساتھ منتظر تھے ، را بہب اور احبار انداز سے بعض بی آخر الز مان کے بڑی شدت کے ساتھ منتظر تھے ، را بہب اور احبار انداز سے بعض بات کے بیش ایس بیتا ہے کہ بیتا ہے کہ بیتا ہے کہ بیتا ہی تا کہ ایس بیتا ہے کہ علی ہو جائے جن سے اس میجا منتظر تھے کہ شاید آنے والے نبی کا منصب ان کو بی عطا ہو جائے عرب شاعر امید بن افی صلت ان لوگوں میں سرفہرست ہے (17)!

اصحاب کتب سیروتراجی نے لکھا ہے کہ حضور ساتی ایک کے داداحضرت عبدالمطلب رضی الله عند کو بھی اس بات کاعلم اورا نداز و تھا اور جیسا کہ ذکر ہوا انہیں بعض کا ہنوں اور عالم بس نے بھی اس سلسلے بیس کی ایک با تیں بتائی تھیں ، حضرت عبدالمطلب رضی الله عنه تجارت کی غرض سے یمن تشریف لے جاتے رہے تھے اور د بال اپنے ایک مالدار دوست کے بال قیام فرماتے اور کار د باریس بھی ان سے مدد لیتے اور مشورہ کرتے تنے ، اس یمنی دوست کے گھر میں حضرت عبدالمطلب رضی الله عنہ کی ملاقات ایک یہودی دانشور سے ہوئی جو تدمیم صحف ساویہ پرعبورد کھتا تھا اور ان صحائف ر بانی میں آنے والے اشارات وعلامات کا بھی ما ہر تفاح وجلد ہی ظہور پذریہ ونے والے سیحا اور نی پختھر کے متحلق مختلف شکلوں میں متداول تھیں۔

معلوم ہوتا ہے کہ احبارہ حافالت بہود آنے والے مسیحا کے متعلق بجوزیادہ ی گرمند شے، کیونکہ ایک تو مدہ بہودی سلطنت کے فاتے کے بعد ہزاروں سال سے مردود ومطرود پھرتے اور بیامید لگائے ہوئے گے کہ آنے والا جلد آئے گا اور وہ بنواسحات یعنی بنو پھرتے ہوئے کہ آنے والا جلد آئے گا اور وہ بنواسحات یعنی بنو اسرائیل سے ہوگا اور بہود عالم کوصد ہوں کی محروی و آوارگی کے چکر ہے آزاد کرا دے گا دوسرے وہ بیجی خیال کرتے تھے کہ ظہور قدی نے وادی بطحا اور کوہ فاران سے ہوتا ہاں دوسرے وہ بیجی خیال کرتے تھے کہ ظہور قدی نے وادی بطحا اور کوہ فاران سے ہوتا ہاں کی جائے بیدائی اور مقام ظہور ہوگا! چنا نچہ یہ بہودی ملاء

لوگوں کے چبروں کو بھی و سکھنے، بھالنے اور بھاسیے میں کوشال ہتھ۔

یمن کے اس یہودی عالم قورات نے جونجی عبد المطلب رضی الله عند کود یکھا قواسے ان کے مبارک چیرے پر فور چر ملی نظیہ کی چھلک محسوس ہوئی تھی۔ چنا نچے انسان العیون فی سیرة الله عن الما مون کے فاضل مصنف علی بن بر بان الدین الحلی نے سیدنا عبد الله بن عباس رضی الله عنہا کی زبانی حضرت عبد المطلب رضی الله عنہ سے بدواقعہ یول فقل کیا ہے کہ حضرت عبد المطلب رضی الله عنہ موسم مر ما کے تجارتی سفر بیسی بین کے قوایک عبودی عالم کو قورات پڑھتے ہوئے دیکھا، یہودی نے ان سے پوچھا کہ کھاں سے آئے ہیں؟ جب بیل نے بتایا کہ بیل قریش بیس سے ہوں اور مکہ سے آیا ہوں پھر بیجائے پر کہ بیل بودی میں بنو باشم بیل سے ہوں اور مکہ سے آیا ہوں پھر بیجائے یہودکا میں بنو باشم بیل سے ہوں اور مکہ سے آیا ہوں پھر بیجائے یہودکا سے بول الله عنہ نے بیل الله عنہ نے ان کے بیجودکا اندازہ میہ کہ یہوت و بادشا ہت بنوز ہرہ بیل ہے!! حضرت عبد المطلب رضی الله عنہ نے خرت سے بول ان ہے کہ یہوت و بادشا ہت بنوز ہرہ بیل ہے!! حضرت عبد المطلب رضی الله عنہ نے خرت سے بول قانون سے شادی کر کے دیکھ لیں!

علی اتحلی رحمة الله علیہ نے معزت عبدالوہاب شعرائی کا ایک جیب تول نقل کیا ہے جو
اسل میں انہوں نے اپنے شخ سید علی الخواص سے سنا تھا کہ انہیں بینی سیدی علی الخواص کوالله
تعالی نے علم الفراستہ میں یہ کمال عطا کیا تھا کہ وہ کسی بھی انسان کے واکی با کیں تاک کے
نتھنے دیکھ کر تھیک تھیک بتا دیتے ہے کہ اس نے ماضی میں کیا کیا افغرشیں یا ٹیک اعمال کے
جی اور آکندہ ذیر کی میں کیا کیا افغرشیں اور ٹیک انھال متوقع ہیں! اس سے یہا تھا ذہ ہوسکا
ہے کہ اس زمان کا اعتماد ویقین بھی تھا ، رہے علی نے بودقو وہ قو دوسروں سے بحیث آگے رہنے
ان علوم پران کا اعتماد ویقین بھی تھا ، رہے علیا نے بہودقو وہ قو دوسروں سے بحیث آگے رہنے
والے شے! لہٰذا ان لوگوں کے چر ہے جما نکنا اور بھا بچا اور فکر مند ہونا ما نما ہوئا ہے۔
والے شے! لہٰذا ان لوگوں کے چر ہے جما نکنا اور بھا بچا اور فکر مند ہونا ما نما ہوئا ہے۔
معزمت اجمر معاویہ بن ابوسفیان رضی اللہ تعالی عہدانے آیک عورت سے تکار کیا گر

رجمتی سے پہلے کی قیافہ شتاس کا بن مورت نے بتا دیا تھا کہ اس مورت سے شادی کرنے والا آتی ہوگا اور مقتول شوہر کا سراس مورت کی گودیس ڈالا جائے گا، انہوں نے اسے فوراً طلاق دے دی تھی مجرحظرت نعمان بن بشیر انصاری رضی الله عنہ سے اس مورت کا نکاح ہو گیا، وہ اس وقت تھی کے گور فریتے، انہوں نے چونکہ حضرت عبدالله بن زبیر رضی الله عنہ کا ساتھ دیا تھا اس لئے اموی خلیفہ وقت مروان بن انکم (والد عبدالملک بن مروان) نے انہیں قبل کرادیا تھا اوران کا مران کی بیوی کی گودیس ڈلوا دیا تھا (18)!

بيه بتات بوئ كه معزت عبدالمطلب رضى الله عنه نے اپنے فرزندار جمند حضرت عبدالله رضى الله تعالى عنه كى شادى بنوز بره كى ياكباز خاتون حضرت آمندرضى الله عنهاس كيول اوركيسي ؟ انسان العيون كے مصنف ايك اہم اور دلچيسي واقعه بيان كرتے ہيں " سودہ بنت زہرہ حضرت آمند منی الله عنها کے والد کرامی حضرت وہب بن عبد مناف کی يجو پهي تحين اور پيدائي طور پر کابهندهين، وه جب پيدا بوئين تو ان کارنگ کالا اور آنگهين تلا تعين عرب الى ب حدساه كالى بجيول ست درت من اورانيس زنده دفنان سي بعى تہیں ایکچا<u>تے تنے ہمرو بن نفیل ایک خداترس آ</u> دمی تھا، اس حتم کی بچیوں کووہ کود لے لیتا تھا، زہرہ بن عبدمناف کی اس نومولود بی کوبھی اس نے کود لیا، اس بی کا نام سودہ رکھا کیا، يمي بكي آئے والے وقت ميں قريش مكه كي مشہور وسلم كا بهندسوده بنت ز بره كبلائي ، اس كى كهانت وقيافه شناى بميشددرست موتى تقى مكدوا لے اس كى زبان سے نكلى موكى بات كوبردا وزن ديية تنے، ايك روز وه اين قبيلي بوز بره كى خواتين سے كينے كى : ادهر آؤاش ديموں توتم من كوكى نذيره يعنى خدا كےخوف سے درانے والى به؟ ياكوكى كى نذيركوجم وسينے والى ٢٠٠٠ چنانچه بنوز بره كاسب خواتين ان كرمائة آكئي ،سيده آمندمام الله عليها كود كيركر كمنيك الويد م جوايك نزير كويم دين والى ب! يدونذ ير موكان كى بوى شان اورروش بربان لينى وهوامن اورمانى موكى دليل والا موكا إحصرت حبدالله ك ليح معزرت مبدالمطلب رضی الله عند نے سیره آمند منی الله عنها کارشتہ بھی شایدای لئے ما لگاتھا (19)!

نی کی آ مدکویل از ونت ظاہر کرنے والے واقعات کوعر بی زبان اور کتب سیرت کی اصطلاح میں" ارباصات" کہتے ہیں ،نورجر مان اللہ کے طہور قدی کے لئے کافی ارباصات سامنے آئے جوکتب سیرت و تاریخ وغیرہ میں محفوظ ہیں ، مکہ کے اکثر لوگ یا توان ار ہاصات كو بحويس ياتے تصاور ماوه اليس كوئى اہميت تبين ديتے تھے بھراندازه ہے كەقريش مكه كى كم ازكم تين ستيال البي تعين جنهيل ان ارباصات يربورابورايقين تفاءاى لئے يه تيول رسول اكرم ما في النيام كالبحيين مين بهت زياده خيال ركھتے تھے، اور ان كى عظمت وشان كونەصرف مانة تنے بلکہ میں اگر ریکھوں تو مبالغہ نہ ہوگا کہ وہ ان کی نبوت پر ایمان بھی لا چکے تنے نہ صرف بيبلكه وه اس عظمت وشان كابر ملذا ظبهار بھى كرتے ہے مركوك يا توسن كرجلتے اور منه بھير كيتے تھے يا اے كوئى اہميت نہيں ديتے تھے! ان تين مستيول ميں سے ايك تو جيل حضرت سيده آمند صى الله عنها ، دوسر السيد تاعبد المطلب رضى الله عنداور تيسرى مستى سيد تا ابوطالب مؤمن قريش منه !! السياوكول مين حصرت عبدالله رضى الله عندتو يقييناً شامل بيل مكريس حضرت سيدنا حمزه اورحضرت عباس بن عبدالمطلب رضى الله عنهم كوبهى اليه يزركول میں شامل کر لینے میں کوئی حرج تہیں سمجھتا! الله تعالیٰ کا اعلان واجب الا ذعان ہے (20)۔ أ للهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلَ مِ سَالَتَهُ

"الله تعالى فوب جانے بین كروه اپنى رسالت كيلئے كس وفت فرمائي " الله تعالى ال

دائی علیمه رضی الله تعالی عنها کو جب سیده آمند رضی الله تعالی عنها تا کیدفر ما رہی تعین اوران کی فکر مندی و بے قراری ظاہر تھی تو بات کو جھنا جا ہے تھا، حصرت عبدالمطلب رضی الله عندجب اييخ جكر كوشے كے متعلق حضرت ابوطالب رضى الله عنه كوخصوصى تاكيدى دميت فرمار ہے تھے تو اس کے پس منظر کو بھی جانا جا ہے بھر جب حضرت ابوطالب رضی الله عنه اليخ جليل القدر بينيج كے لئے تمام خطرات وآلام كاسامنا كرتے ہوئے شعب الى طالب میں بھی ڈیٹے رہے تھے تو اس میں محض ہاتمی غیرت ہی نہیں قوت ایمان اور عقیدت بھی سأتحد دے رہی تھی اور جب دادا اور پچیا اینے خوبصورت شعروں میں دریتیم ورسول کریم مَنْ الْمُنْ الْمِيْ أَكُورُ مَا رَبِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ الله والدوت باسعادت ك بعدات بي يوت كويلى بارد كيدر حضرت عبد المطلب رضى الله عند فرما يا تفا (22): الحمد لله الذى اعطانى هذا الغلام الطيب الاردان قد ساد في المهد على الغلمان اعيده بالله ذي الاركان حتى اراه بالغ البنيان اعيذه من شر ذى شنآن من حاسد مضطرب العنان

" من الله تعالى كى حمد بيان كرتا مول كه اس نے مجھے بيد يا كيزه اعضاء والا بچه عطا كيا، ووجس في كيوار عين بجول برسرداري كي، بين است الله توى وغالب كي یناه میں دیتا ہوں بہال تک کہ میں اسے جوان دیکموں ، میں اسے ہردشن کے شر سے اور بے قابونظر بدوالے ماسد کے شرسے الله تعالیٰ کی پناہ میں ویتا ہوں!" الخضرت ما فالماليم المحى ما في برس كے منے كه بيس كو سئے ، اس موقع ير بيت الله ك مطاف عب كمرْ \_ موكر معترت عبد المطلب رضى الله عندهم وسوز \_ يفر مار ب متے: لا هم اد راکبی محمدا اده الی واصطنع عندی یدا الت الذي جعلته لي عضدا اليبعد الدهر به فيبعدا انت الذي سميته محمدا

" اسالله الومير سيمسوار مرم المالية كولونا دسه اليس ميرسه ياس لونادسه اور است جمد يرايك احمان شاركر السنة على الواليس ميراسهارا منايا هم والماندات دور

نه کرے کہ وہ مجھے جدا ہوجائے! اے مولی! تونے بی تواسے نام پاک محمد ملی ایک محمد ملی کے اسے نام پاک محمد ملی کے ا

شاعری ہاشم صرت ابوطالب رضی الله عنہ کے قوصر ف دوشعری کافی ہیں (23):
و دعو تنی و زعمت أنک ناصحی و لقد صدقت و کنت ثم أمینا
و عوضت دینا لا محالة أنه من خیر أدبان البریة دینا!!
"تو نے جھے دوت دین دی ہے اور تیرا خیال ہے کہ تو میرا خیر خواہ ہے، بے شک تو
سچا ہے اور اس کے علاوہ ایمن بھی ہے۔ اور ایک ایسادین لایا ہے جو بلاشہ دنیا کے
بہترین دینوں میں سے بہترین دین ہے" کیا بیا یمان کو طاہر نیس کرتا؟۔
ایک شعران کے لامی تھیدے کا بھی قابل تو جہ ہے:

لقد علموا أن ابننا لا مكذب يقينا ولا يعزى لقول الأباطل " " لوك جان كے بيں كر بمارے فرز ندكو يقيناً نبيس تجثلا يا جاسكتا اور نداس كى طرف بينائبيس تجثلا يا جاسكتا اور نداس كى طرف بينائبيس بينائ

 شناسول کی پیشین کوئی ابھی تک تازوتھی ،اس لئے اس خیال سے کہ آنے والارسول ہائی پوتا

میں تو بینا ہی ہوجائے تا ہم قدرت خانواد وعبد المطلب رضی الله عنہ پر بہت مہر بان تھی کہ

سیدہ آمند رضی الله عنہا کے ہاں رحمۃ للعالمین جیسے لال سٹٹیڈیڈٹی پیدا ہوئے ، تو حضرت ہالہ

کے بطن میارک سے رسول مٹٹیڈیڈ کے محافظ اور اسلام کے پہلے سید سالار آپ سٹٹیڈیڈٹی کے

مہریان بچیا اور رضا کی بھائی سیدنا شیر خدا اور رسول حمزہ بن عبد المطلب رضی الله عنہ پیدا

ہوئے ، ای طرح حضرت تمزہ رضی الله عنداور نی اکرم سٹٹیڈیٹی کے تفیل بنوز ہرہ کو دوظیم

نواسوں کے طفیل عظمت وشہرت عطافر مادی گئی! بنوز ہرہ کی دو پچیاز اد بہنوں (ہالداور آمنہ

رضی الله عنها) کو تمزہ رضی الله عنداور تھر مصطفی سٹٹیڈیٹی کی ایک لحاظ سے رضا کی ماوک کا شرف

می واسل ہو گیا اور بنو ہاشم کے دوفرز نداور بنوز ہرہ کے دونو اسے آپس میں ایک دوسر سے

کے لئے بچیا بھی باور خالہ زاد بھائی بھی بن محنے!

 رضی الله تعالی عنه بھی اس کے رکن تھے! بنوز ہرہ کی ال عظیم ہستیوں میں جنہیں اسلام کے طفیل عظمت وشہرت نصیب ہوئی ان میں پہلی صدی ہجری کے جلیل القدر فقیہ اور محدث معزرت ابو بکر محمد بن مسلم بن شہاب زہری کا تعلق بھی اس قبیلے سے ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانہ میں ابن شہاب زہری اپنے وقت کے امام الحدیث تجار ہوتے تھے۔

## اطبيب الآباء حضرت عبدالله رضي الله عنه

فريش كمه كمركرده ربنما أوربنو باشم كمردار عبدالمطلب كفرزندار جمندحفرت عبدالله رضى الله عنه، والدكرا مي سيدنا محمصطفي سني ليهم بلاشيداطيب واطهر الآباءاور بنو باشم کے پاک طینت ،معصوم مرخوبصورت ترین نوجوان تھے، ظاہری حسن و رعنائی اور باطنی محاسن واخلاق میں خاندان قریش کیا بوری وادی بطحا میں کوئی بھی ان کا ٹائی نہ تھا، رہیمی طبیعت، پرسکون ادر خاموش مکر نتگفته مزاج ، پروقار اور مرکارم اخلاق کی مجسم تصویر ہتھے! یہ جوان معصوم ورعنا ایک الی بستی کے والد کرامی بننے والے تھے جس بستی نے اپنے مکارم اخلاق اورماس اعمال كى رونق ورعنائى ستدرخ آدميت كوسجانا تقاء جس في دنيا كولم ووالش سے روش کرنا تھا، ووانسانیت کی عزت ووقار، احر ام وآزادی اور دونوں جہانوں کی خوش وكامياني كابيغام اولين وآخرين في كرميعوث مونے والے عقص، مافياتيكم! واى جواول النبيين خلقا و آخرهم بعثا " تخليل كاظ سے سب سے بہلے بى اور بعثت كاظ سے آخری نی " مجے تضاوقدر کی ربانی مجلس ازل میں تمام ارواح انبیاء سے انبی پرایمان لانے اپنامنعب نبوت ختم کر کے انہی کا اتباع کرنے اوران کی نصرت کا عہد و پیان لیا کیا تفاعجراسرا ودمعران كيموقع بركن أتعى مس ارواح انبياء فيمصطفى التياليم كالمامت وقیادت شن نماز ادا کرکے اس مهدو پیان کوملی طور پر نبها بھی دیا! اب سیدنا مسیح بن مریم تشريف لاكبي ياسيدنا موى بن عمران عليها السلام آجاكي الوسب كوشر بعت مصطفى مافياليتيكي يروى كرنا باوراس ساول النبين خلقا اورآخر بم بعثا ك فتم نبوت يربعي كوكى حرف نبيس آئے گا، چنانچہ بھی حبداللہ بن عبدالمطلب سیدہ آمنہ بنت وہب رمنی الله عنہا کے سرکے تائ بين اوروه رب دوالجلال كواست عزيز ومجوب شف كهين عقوان شباب بس بى اس نے الیں اسے جوار رحمت میں بادلیا تھا (1)!

کتب تاریخ دسیرت میں بیان ہوا ہے کہ مردار بنو ہاشم حضرت عبدالمطلب نے جار شادیاں کی تھیں جن سے دس (بارویا تیرہ؟) بیٹے اور جید بیٹیاں بیدا ہو کی تھیں، ان کے سب ے بڑے بینے حارث کی والدہ کا نام صفید یاسمراء بنت جندب تھا جوقبیلہ بنوعامر بن صصعہ ے تھیں دوسرے بیٹے ابولہب (عبدالعزی) کی مال کا تام لبنی بنت ہاجر تھا اور وہ بوخزاعہ ے تھیں جب کہ حضرت عبدالله ، حضرت ابوطالب اور حضرت زبیر دضی الله عنیم کی والدہ ماجده كانام فاطمه بنت عمره ب اوروه قريش كمعتر قبيله بنو يقطه بن مره ي حضرت مفيدرضى الله عنها كيسواتمام بينيال ان كيلن معصى مقوم بجل اورشير خدا ورسول حضرت جمزه رمنى الله عنه اورحضرت صفيه رمنى الله عنهاكي والده ما جده باله بنت و هبيب تحيس جو قبیلہ بنوز ہرہ سے بیں اور ام مصطفیٰ سائیدیہ سیدہ آمنہ سلام الله علیہا کی چیا زاد بہن ہیں، حضرت عباس اورضرار رضى الله عنهماكي والده ماجده كانام متيله بنت جناب بج جو بنوتمرين قاسط يتحيس معفرت عبدالله رضى الله عندكي ايك جروال بهن بحي تحيس جن كانام ام عكيم البيضاء تفاجوسيدنا عثمان غني رضى الله عندكي ناني تقيس حصرت عثان كي والده اروى بنت كريز انبى الم عليم البيضاء كي بي تعين \_

یباں پر قابل تو جہ یہ بات ہے کہ ہمارے سیرت نگار، تذکرہ نگار اور مؤرض اکثر و
ہیشتر ۔الا ماشاء الله ،آئکھیں بندکر کے اپنے سے پہلے وائوں کی عبارات واقوال کو ہڑی ہے
ہیازی سے اور انتہائی لا پروائی سے کھی پر کھی مار نے کے انداز بی کن وگن اور بغیر نام لیے یا
حوالہ دیئے نقل کرتے ہے جانے کی آسان ڈگر کو پہند کرتے رہے ہیں! جگائی کرنے کا یہ
رویہ آسان و آرام دہ تو ہے گرگی ایک تباحتوں کا حال بھی ہے، مشلا کسی پہلے والے نے
حضرت عبد المطلب کی نذر کے نتیج میں حضرت عبد الله کوقربان کرنے کا ذکر کیا توساتھ ہی
یہ کی لکھ دیا کہ "حضرت عبد الله اپنے والد کے سب سے چھوٹے اور سب سے زیادہ بیارے
سیمی لکھ دیا کہ "حضرت عبد الله اپنے والد کے سب سے چھوٹے اور سب سے زیادہ بیارے
میں الله عنہ تجان ہے ہر بعد میں آئے والا اسے جوں کا توں لے اڑا، یا مثلاً حضرت عبد الله
رضی الله عنہ تجارت کے سلسلے میں مجھ تو بیڑ ہے میں بیار پر مجھ پھرفوت ہو کہ وہیں وٹن کر

دیے گے اب کی ایک نے لکھ دیا کہ حضرت عبدالله اپ اخوال بین نعیال بنوعدی بن نجار کے ہاں جا کرفوت ہو گئے اور تابغہ کی حیل میں فن کردیئے گئے تھا ب کیا تھاسب نے بنو عدی بن نجار کو حضرت عبدالله کے نعیال بنا دیا ، ای طرح حضرت آ منہ کے آخری سفریٹر ب کا ذکر آیا تو ابن اسحاق اور اور پھراس کے تنج میں ابن ہشام نے بھی لکھ دیا کہ (2):

کا ذکر آیا تو ابن اسحاق اور اور پھراس کے تنج میں ابن ہشام نے بھی لکھ دیا کہ (2):

کانت قد قدمت به (صلی الله علیه وسلم) علی احواله من

بني عدى بن النجار تزيره اياهم.

" بین خطرت آمندانیس بیرب میں ان کے نظیال بنوعدی بن نجار کے ہاں ان سے ملوانے لائی تعیس"۔

بعد میں آئے والوں نے کھی پر کھی مارنا شروع کر دی کہ والدہ ماجدہ رسول اکرم میں آئے والدہ ماجدہ رسول اکرم میں آئے والوں نے ملانے بیٹر ب لے کرآئی تھیں حالانکہ بیٹر ب کے بنو عدی بن مجارنہ تو حضرت عبداللہ کے نصیال تھے اور نہ رسول اکرم میں آئے آئے کے نصیال تھے بلکہ وہ تو عمروالعلا ہائم کے بیٹے عبدالمطلب کے نعیال تھے جواس آخری سفر بیٹر ب میں اپنی بہو اور ہوتے کے ہمراہ تھے۔

حفرت عبدالله بن عبدالمطلب رضى الله عنها كے المسلے بيل بهارے ان جائى پند
مصنفين سے بيسائ بهى بواہ كرانبوں نے حفرت عبدالله كوائ كسب
سے حجوب اورسب سے جبوئے بيغ بناديا ہے حالانكه يهى حضرات يهى لكھتے بيل كرتر بانى
كر حلے سے كرز نے كے بعد جب بنوز بره بى حضرت عبدالله كى شادى بوئى تواى دن
ادراى جل شرحط سے كرز نے كے بعد جب بنوز بره بى حضرت عبدالله كى شادى بوئى تواى دن
ادراى جل شرحداورسول اورمقوم جبل اورحضرت ميدرضى الله عنها كى والد تحيس توبيس بهائى
مرات عبدالله سے جبوئے تے ،اس كے علاوہ حضرت عباس رضى الله عنه اوران كے
بہن حضرت عبدالله سے جبوئے ،حضرت عباس آقا الله عنهاى سرفى الله عنه اوران كے
بہن حضرت عبدالله سے جبوئے ،حضرت عباس آقا الله عنهاى سرفى الله عنه اوران كے
بہن حضرت عبدالله سے جبوئے ،حضرت عباس آقا الله عنها الله عنه اوران كے

که دسویں صدی ہجری کے قاضل محدث ، سیرت نگاراور سبل الہدی والرشاد کے مصنف امام محد بن یوسف صالحی شامی بھی یہی لکھ مجھے کہ (3):

عالانکہ چمشی صدی ہجری کے اندلس کے نابینا سیرت نگار اور شارح سیرت این ہشام املی سیلی نہ صرف ہے کہ اصغرابن اہید کے الفاظ کی بھی اصلاح کر مجنے تنے کہ اصغرابن اہید کے بجائے اصغرابن امہ ہونا چاہیے بینی اپنی والدہ کے سب سے جھوٹے بینے بنے، بلکہ یہ بھی وضاحت کر مجنے تنے کہ حضرت عبد المطلب کے بیٹے بارہ یا تیرہ تنے (4)۔

امام المؤر حین الوجعفر طبری اور پھر ان کے تنبع بیں صاحب الکامل فی الباری خافظ ابن الاثیر اور علامہ ابن خلدون بھی اس رو بیس بہہ گئے ، صاحب البدلیة والنہلیة ابن کثیر بھی حضرت عبد الله رضی الله عنہ کو ہی جعفرت عبد المطلب کے سب سے محبوب اور سب سے مجبوب اور سب سے مجبوب اور سب سے مجبوب ابن اسحاق نے اور پھر اس کے تنبع بیں ابن ہشام نے بھی صرف اتنا لکھا تھا کہ حضرت عبد الله اسے والد کی محبوب ترین اولا دیتھے (5)۔

بنوز ہرہ ہیں حضرت عبدالله کی شادی کوئی سطی فیصلہ یا دقی حوادث کا بینج نہیں تھا بلکہ یہ رشتہ از دواج ایک تو ازل سے طبیقا، قد رہت ربانی کا طبیشدہ نظام تھا اور الله تعالیٰ کے علم وقد بیر اور تحفظ وگر اٹی کے مطابق نور مصطفیٰ سائی آئی کی اصلاب طاہرہ سے ارحام میں طاہرہ میں تحول وانتقال کے مراحل طبی رئا ہے ، اس لئے ایفائے نذر اور مرحلہ قربائی کے بعدا پنے مجبوب ترین اور اس وقت سب سے چھوٹے بینے کو لے کر بنو زہرہ کے ہاں حضرت عبد المطلب کا جا پہنچا ایک تاریخی پس منظر بھی رکھتا تھا اور وہ اس طرح ہے کہ یمن میں ایک سفر تجارت کے دور ان وہ اپنے ایک بین دوست کے ہاں مہمان سے، وہاں ان کی بہود کے سفر تجارت کے دور ان وہ اپنے ایک بین جو تاریخ انبیاء اور صحف سادیہ پر بھی عبورد کھتا تھا۔

اس میبودی الل كماب نے حضرت عبدالمطلب كے نتھنے و مكھنے كى اجازت مائلی اور و کھے کر بتایا تھا کہ آپ کی نسل میں کوئی ہستی شرف نبوت ورسالت کے ساتھ ساتھ منصب حكرانى سيجى نوازى جانے والى ب، يوجان كركدوا دى فاران كے بنو ہاشم سے ال كاتعلق ہے انہیں بتایا کہ بنوز ہر واور بنو ہاشم کے اجتماع وامتزاج سے بیمقصد آسانی سے حاصل ہو جائے گا، غالبًا اس وقت حصرت عبدالله بن عبدالمطلب الجمي بيد البيس بوئے تھے اس لئے نورنبوت محمی کی جھک حضرت عبدالمطلب کے چبرے مبرے سے عیال تھی (6)، یہ جی ممكن ہے كہ دواس واقعہ كو بھول بھى محتے ہوں ، مكر ان كے مبارك ہاتھوں سے جاہ زمزم كا ازمرنو دریافت ہونا اور پھروس بیوں کی تعداد ممل ہونے پرحصرت عبداللہ کی قربانی کے بد \_ لے سواونوں کا فدریے قبول ہونا ایسے واقعات تھے جن سے حضرت عبدالمطلب کے فرزند عبدالله كااساعيل ذبح الله عليدالسلام المحرى مماثلث ركهنا بعى عيال موجكا تها ، موسكتاب البیس عبدالله کے ذبیع بن جانے کے بعدوہ مینی میبودی اور اس کی باتیں یاد آئی ہول اور اندازہ ہوا ہو کہ شاید تاریخ اینے آپ کوایک بار پھر دہرا رہی ہے، اس لئے وہ نذر پوری كرف ادرائي فرزندك ونك" قراريان ك بعداي بي كوبنوز بره كى نيك ياك دوشیزہ حضرت آمندسلام الله علیما سے بیائے لے محتے تا کداس رشند از دواج سے ایک خواب حقیقت میں بدل جائے ان کابیا قدام کدای دن ای مجلس میں اپنا نکاح حضرت ہالہ بنت وہیب سے ازراہ احتیاط کرادیا کہ بنو ہاشم اور بنوز ہرہ کے دوجوڑوں کے رشتہ از دواج سے مینی قیافدشناس کی چیٹین کوئی کے حقیت کاروب دھارنے کے امکانات مزیدروشن ہو جائیں کے۔واقعاتی شہادات اس خیال کی تائید کرتی ہیں، چٹانچے حصرت عبداللہ کے ہال در يتيم مالياتياكى بيرائش يرحصرت عبدالمطلب كاب مدخوش موناءاب مونهار يوت كانام " محد سالينيان ركمنا اورلوكول كابيتيم وكرنا كد عبدالله اسين باب عبدالمطلب برسبقت سال محے بیں اور پراسے بینے کا نام محر یا احمد کھنے کے بچائے "حزہ" رکھنا بھی معنی خیز ہے (7)!! يهال بد بالمن محل قائل توجد ب كدوالد حرامي سيدنامصطفى من الماليلم الكمتنى، ياك

طینت اور برسم کی اخلاقی آلائشوں سے پاک نوجوان سے بلکہ واقعاتی شہادت بہے کہ قدرت ربانی ان کی سیرت و کردار کی محافظ رہی ، چنانچه ورقد بن نوقل کی مین ام قال این بھائی سے نی منتظر کی علامات کے متعلق کتاب مقدس اور صحف ساوید میں جو پھھ آیا تھا سکھ چى تھيں اور جا ه زمزم كى از سرنو دريافت اور حصرت عبدالمطلب كى نذروقر باتى (جس ميں سو اونث في مبيل الله ذرى كر كے خلق خدا كے لئے جيور ديئے محتے ہے جو جا ہے لے اور جو جاہے کھائے، بیا ایک ایسا واقعہ تھا جس کی وادی بطحا میں ایک دھوم بچے جانامعمول کی بات تھی) ہے آگائی کے علاوہ اس غرة النور (نور کا نشان) کو بھی پہنچانتی تھیں جوآبائے مصطفیٰ مالى الله المالية الما كالما المالية ا حضرت عبدالله كي بييثاني يرده غرة النور دكهائي دياتوني منتظر كي مال بينتے كي تمنا مي حضرت عبدالله رضی الله عند کو وقتی نکاح کی التجا کے ساتھ ساتھ رواج کے برعس ایک سواونٹ اپی طرف سے کو یا بطور حق میر کی پیشکش بھی کی محر حضرت عبداللہ نے اسے بظاہر دو وجوہ سے قبول ندكياء ايك تو والدى معيت من ايك معزز كمران ميں شادى كے لئے جانے كى وجه ے یہ جسارت اینے والد کرامی کی شان میں گنتائی تصور کی جوان کے حسن اخلاق وبلندی كرداركى كملى شهادت ہے، دوسرے انبول نے نكاح وقى كى اس صورت كوشرفائے عرب کے ہاں تا قابل قبول بلکہ حرام تصور کیا (8)۔

الیکن قدرت ربانی بیشهادت محفوظ کرواری تھی کدارشاد نبوی کے مطابق مصطفی سی آئی کے تمام آباء اور امہات سفاح (شہوت رانی ونطفہ پاٹی (Famication) سے پاک شعیں اور آپ اصلاب طاہرہ سے ارحام طاہرہ میں خطل ہوئے رہے تھے اور قدرت ربانی کا نظام خاص ان کے تحفظ اور عصمت کا بندویست کرتا رہا تھا، حضرت عیدالله اور حضرت آمنہ سلام الله علیما کا پاکیزہ ملاپ اور ام قال کوانکاری جواب دینائی طہارت و پاکیزگی کی روشن دلیل ہے! شادی کے بعد یہ دیکھنے کے لئے کہ ام قال محض سفاح کے لئے دعوت دے رہی تھی یا واقعی ان کی رفیقہ حیات بینے کی آرز و مند تھی چنا نجے حضرت عبدالله شادی کے دعوت دے رہی تھی یا واقعی ان کی رفیقہ حیات بینے کی آرز و مند تھی چنا نجے حضرت عبدالله شادی کے دعوت

لواز مات سے فراغت کے بعدال کے پال گئے کہ اگر وہ رفافت زندگی کی پختہ آرز ور کھی ہے۔ تو دوسری شادی عربول بیل سرغوب و مروج تھی گرام قال کوان کے چرہ پر وہ غرہ نور مصطفوی نظر شہ آیا تو صاف انکار کرتے ہوئے ایک جملہ کہا جوعر بی زبان کی ضرب الامثال مسطفوی نظر شہ آیا تو صاف انکار کرتے ہوئے ایک جملہ کہا جوعر بی زبان کی ضرب الامثال میں شامل ہے کہ کان ذلک مرة و فاما الیوم فلا "لیون پرتوایک دفعہ کی بات ہے کمر ابتونیس (9)!!"۔

لیکن سب سے اہم بات رہے کہ حضرت عبداللہ جنہیں'' ذبتے اللہ' ہونے کا شرف حاصل ہے، اپنے والد کے مسلک صنیفیت پر کاربند ہے اور عہد جابلی کی تمام قباحتوں اور آلائشوں سے والد کے مسلک صنیفیت پر کاربند ہے اور عہد جابلی کی تمام قباحتوں اور آلائشوں سے پاک ہے، ہیرت نگاریل علی کا کھتے ہیں (10)۔

و کان عبدالمطلب یامر اولاده بترک الظلم والبغی ویحثهم علی مکارم الاخلاق وینهاهم عن دنینات الامور "کرحشم علی مکارم الاخلاق وینهاهم عن دنینات الامور "کرحشرت عبدالمطلب ایج بیون کوظلم وسرکشی ترک کرنے کا حکم دیتے بائد اخلاقی پرابھارتے اور گھٹیا باتوں سے مع کرتے ہے۔

وہ یہ جی فر مایا کرتے سے کہ طالم کوای دنیا میں کئے کی سز المتی ہے، اور اگر یہاں سے نظام کی بیات ہے گار اور نیاوکار کوجز الل کری رہے گی ، یہ یوم آخرت پر ایمان کی دلیل ہے (11) ، ابن الجوزی اور علی ملی کے علاوہ دیگر سیرت نگار بھی بیمراحت سے لکھے بھر اکہ معفرت عبد المطلب کے بہت سے اصول قر آن وحدیث کی بدولت اسلامی شریعت کا حصومات کے جی بدولت اسلامی شریعت کا حصومات کے جی بیوں کوزندہ در گور کرنے مصومات کے جی بیر جیسے ایفائے نذر ، محر مات سے نکاح کی ممانعت ، بچول کوزندہ در گور کرنے سے دھیا ، حرصت خراور نظے ہو کر بیت الله کا طواف کرتا ، ان کے بیٹے اپنے والد کے احکام بیر میں ان کے میں ان کے میں ان کے میں سے بیارے بیٹے عبد الله چیش چی میں تھے ، اس طرح بھے عبد الله چیش چی بیش تھے ، اس طرح کے واد داللہ تھا ہیں بیش تھے ، اس طرح کے واد داللہ تھا ہیں بیر اسے تھے اور اللہ تھا گی وحدا نیت برایمان رکھتے تھے !!

ان تمام بهن محائیوں میں معرست عبدالله رمنی الله عندخوش تعیب ترین بلکه محبوب ترین بلکه محبوب ترین بلکه محبوب ترین فرزنده بدالمطلب معارض الله عند منع الله عند مناور الله

کنزدیک بہندیدہ ترین نام ہے، دوسرے وہ اپنے باپ کے پیارے اور لا ڈلے بیٹے سے ، تیسرے آبیں سیدنا اسائیل بن ابراہیم علیما السلام کی طرح ذبئ کا لقب پانے کا شرف ماصل ہوا، چوشے اور سب سے بڑھ کرید کہ وہ سید دلد آ دم رسول اعظم و آخر مصطفیٰ سائیڈیڈ کی ماصل ہوا، چوشے اور سب سے بڑھ کرید کہ وہ سید دلد آ دم رسول اعظم و آخر مصطفیٰ سائیڈیڈ کی والد گرائی ہونے کا افخر رکھتے تھے، پانچواں اِمّیاز آئیں بیدعطا ہوا کہ وہ نہ صرف اولا و عبد المطلب رضی الله عند میں سب سے زیادہ خوبصورت تھے بلکہ اپنے وقت کے تمام قریش فوجوائوں میں ان کا ہم پلے کوئی نہ تھا، ان کے حسن و جمال کا بیما لم تھا کہ قریش کی دوشیرائی سیان کی شریکہ حیات بنے کی آ رزوگو کرتی تھیں ، ان کے حسن ا خلاق اور اعلیٰ کروار سے تمام الل مکہ خوش تھا در ان کی عزت کرتے تھے، بیدسن و جمال کی رعنائی اور اخلاق و کردار کی بیا اس کے شہرت دراصل ایک عظیم ترین ہتی کی بشارت تھی اور رسول اعظم و خاتم سائی آئیڈ کی کور نبوت کی رونقیں تھیں ، علام علی میں صاحب سرت صلید فرماتے ہیں (12):

" عبدالمطلب رضی الله عنہ کے بیٹے عبدالله قریش ہیں حسن و جمال ، شکل وصورت اور ایخ اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے سب سے برتر اور ایخھے نو جوان سے ، رسول اکرم سائی آیا گیا گاؤور ان کے چہرے برصاف دکھائی دیتا تھا، ایک روایت ہے کہ وہ قریش کرتما مو جوانوں ہیں سب سے زیادہ حسین وخوبصورت نو جوان مانے جاتے سے ، بعض کا کہنا تھا کہ قبیلہ قریش کو گول کے نزد یک حضرت عبدالله رضی الله عند اپنے باپ کی تمام اولا دیش برلیا ظل سب سے زیادہ کی کرنام اولا دیش برلیا ظل سب سے زیادہ پاک دام من اور سب سے ذیادہ کی بندیدہ اور مجبوب سے ، الله تعالیٰ نے ان کے والد کی رہنمائی فرمائی اور انہوں نے اپنال ایک خوش نصیب بیٹے کا نام نائی "عبدالله" (الله کا بندہ وعبادت گزار) وکھا کے وکہ صدیت نوی ہو شور نعی سب سے زیادہ پندیدہ و محبوب نام " عبدالله" اور معبدالله بن عبدالله بن عبدالمطلب رضی الله عنہ بھی ذری کے کہ الله عنہ بھی ذری کے کہ الله عنہ بھی ذری کے کہ الله عنہ بھی نواز سے کے (ایعنی جس طرح سیدنا اساعیل بن

لقب سے مشہور ہوئے ،ان کے والد حضرت عبد المطلب رضی الله عند نے نذر مانی تھی چنانچہ مراد پوری ہوئے ہوئے الله عند کو الله عند کو الله تعالی کی راہ میں قربان کرتا جا ہا، حضرت اساعیل کا فدید ایک مینڈ ھا محرحضرت عبد الله کا فدید سواونٹ قراریا ئے تھے (13)!

ال من من من دوروایات ہیں، ایک بید کہ جاہ زمزم کو دوبارہ کھود کر استعال کرنے کے قابل بنائے کے لئے حضرت عبد المطلب رضی الله عند نے جب کام شروع کیا تو یہ نذر مانی منحی کہ کامیا بی کی صورت میں الله عند کے جب برب ترین فرزند کی قربانی دیں کے اور غالبًا بہی درست ہے، دومری روایت یہ بھی ہے کہ عدی بن نوفل بن عبد مناف نے عبد المطلب رضی الله عنہ کو قبل اولا دمونے کا طعنہ دیا تو انہوں نے بیمنت مانی کہ جب الله تعالی انہیں دی جیئے عطافر مائے گاتوان میں سے ایک کو خانہ کعبد میں فی سبیل الله قربان کروں گا!

جب سردارعبدالمطلب كى مراد بورى ہوگئى اور حضرت اساعیل علیہ الساام اور ان كى والدہ ماجدہ كى غیر فانی یادگاركو پھر سے دریا دنت كر کے انہوں نے چاہ زمزم كولوگوں كے استعال كے قائل بنا دیا تو اب وقت آیا كہ سنت ابرا بیم ظیل الله اور اساعیل ذیخ الله علیما السلام كو بھى د جرایا جائے ، چنا نچے قرعہ فال حضرت عبدالله كے نام لكل اس لئے حضرت مبدالمطلب رضى الله عند مفاوم وہ كى درمیانی جگہ پر نہیں لٹا كر ذیخ كر نے گئے تو حضرت عبدالله رضى الله عند كے نفیال اور ان كے بھائى آڑے آئے ، پھرا يك كا بهند كے مشور كے عبدالله رضى الله عند كے نفیال اور ان كے بھائى آڑے آئے ، پھرا يك كا بهند كے مشور كے سے سواونوں كا فديداداكر تا قرار پايا اور يون عبدالله رضى الله عند بھى حضرت اساعیل عليہ السلام كی طرح " ذیخ الله" كے لقب سے سرقران ہوتے (14)!

علامدابن حزم ظاہری نے دجمہر قانساب العرب میں حضرت عبدالله رضی الله عنه کے سلسلہ نسب اوراولا دی بات کرتے ہوئے بوے جامع اورخوبصورت اسلوب میں ان کا اور اولا دکا تعارف چیں کیا ہے قرماتے ہیں (15)!

و بنے ہے حیداللہ بن حیداللہ بن میدالمطلب بن باقعم بن عید مناف کا نسب نامہ: عیداللہ بن حیداللہ بن حیداللہ بن میداللہ بن میداللہ بن میداللہ بن میداللہ بن میداللہ بن میداللہ بن جواولادا دم سے سردار ہیں ،اللہ تعالیٰ نے جن میدالمطلب کی اولاد محدرسول الله سی اللہ میں جواولادا دم سے سردار ہیں ،اللہ تعالیٰ نے جن

وائس پران کی اطاعت فرض کر دی ہے، آئیس اپناظیل وکریم بنالیا ہے، ان پرنبیوں اور رسولوں کا اختیام ہوا اور ان کی امت پرامتوں کا سلسلہ ختم کر دیا گیا، ان کے ہاتھ پر ججزات عطافر مائے جیسے : شق القمر، پانی کا چشمہ نکالتا، تعوثری می خوراک بہت سے لوگوں کے لئے کافی ہوجانا، وغیرہ میں عزت وشرف ای کے لئے ہے جوان کی اطاعت کرے اور پیرو ہے، آپ سال آئیج کے علاوہ حضرت عبداللہ کے اور کوئی اولا دہیں ہوئی'۔

قریش کے تجارتی قافلے بمن جایا کرتے تھے، حضرت عبدالمطلب رضی الله عندا پنے ونت کے تعظیم اور کامیاب تاجر منے ، اور لین دین میں امانت و دیانت اور قابل اعماد اصول تجارت کے باعث شام وللسطین کےعلاوہ یمن میں بھی بڑی عزت ووقار کے مالک قریشی تاجر سمجے جاتے تھے، ہر جگدان کے واقف حال اور بااعماد دوست تھے، ایک دفعہ بمن میں ایک دوست کے ہال مقیم منے کما تفاق سے ایک قیافہ شناس اور ماہر تورات یہودی عالم سے ملاقات ہوگی،اس نے نے بیتایا کہ ہمارے ہاں بدرازاب عام ہوگیا ہے کہ آنے والائی بنو ہاشم اور بنوز ہرہ کے ہاں جنم لینے والے والدین سے ہوگا ،اس لئے اگر آپ بنوز ہرہ میں شادی کرلیں تو ہوسکتا ہے آب ان کے والدین میں سے ہول جن کے حصے میں بیسعادت آئے والی ہے،عبدالمطلب رضی الله عند كو واليس آئے كے بعد بدخيال شدر ما اور وہ يوميد مشاعل میں ملکے رہے، تاہم دوایک طرف تواہل کتاب کے احبار وربیان کی باتمی بکثرت سنتے رہے اور دوسرے کا بنول اور قیافہ شناسول کے اندازے مجی ان سے علم میں آتے رہے محرجاه زمزم کی کعدائی کانتهن مرحله رکاوث بنار بااور دوسری جانب وه این نذر بوری کرنے اور مستعبل کے متعلق خوابوں کی تعبیر ڈھونڈتے رہے(16)!

معلوم ایسے ہوتا ہے کہ دعرت ہاجرہ رضی الله عنہا اور دعفرت اسائیل علیہ السلام کی یا وکو زندہ کرنے اور پھرا ہے محبوب ترین فرزند دعفرت عبد الله رضی الله عنہ کی قربانی پیش کرنے کے مرحلے سے کامیاب اور سرخ رو ہونے کے بعد انہیں میا حساس ہوا ہوگا کہ ان کا بیٹا عبد الله رضی الله عنہ بیزا سعادت مند اور عظیم انشان مستنقبل کا مالک ہے جے" ذیج الله"

ہونے کا شرف حاصل ہو گیا ہے اور انہوں نے حضرت اساعیل بن ایراہیم ظلیل الله علیہ السلام كى سنت كواز سرنوزنده كرديا ہے، جوسكا ہے كه بتانے دالوں كى پیشین كوئياں بنو ہاشم اور بنوز ہرہ کے ملاپ کے متعلق درست ہوں اور نی منتظر کا ظہور ای طرح مقدر ہو، بنوز ہرہ کے دوسر کردہ رہنما آپس میں سکے بھائی بھی تنے، ان میں سے بوے کا نام وہب اور چھوسٹے کا نام دہیب تھا اور وہب حضرت عبدالمطلب رمنی الله عند کے دوست، ساتھی اور شريك سنرجمي تنعي تاريخ كے اوراق (17) ميں بديات محفوظ ہے كدعبد المطلب بن باشم بن عبدمناف بن تصی بن کلاب بن مره اوروب بن عبدمناف بن ز بره بن کلاب بن مره ایک روز دونوں قریش کے ایک تمائندہ وفد کے ساتھ شاہ یمن سیف بن ڈی یزن کے دربار میں المضيم وجود يتصال شابى دربار ش بحى ني منظر كاذكر موا تعاادر شاه يمن في آنے والے مصابي عقيدت كااظهاركيا تفاءبيسب كحده عزت عبدالمطلب رضى الله عندكوياد فغااوراس لى معرض و واب جين معزت عبدالله كے لئے معزت آمنه كارشته ما تكنے مجے تھے۔ وبهب فوت ہو چکے تھے مگر وہیب زندہ تھے، وہیب کی بٹی ہالہ اور وہب کی بٹی سیدہ آمنہ رضى الله تعالى عنها ايك ساته وبهب كے كمريرورش بإتى رہى تعيس ـ يوں معزرت عبد المطلب رمنى الله عنداب ومست اورسائقي وبهب بن عبد مناف اوران كي دختر نيك اختر آمنه رمنى الله تعالى عنهاس بخولي وانف تصاور جائة تفكرو وكنى نيك اسعادت منداور ياك دامن و شیزه بی ای نذر کے مرحلے سے المجی طرح مرخ روہوکر نکلنے کے بعداوران کے فرزند ارجند معزرت عبدالله وشي الله مندك و في و قرار يان كي يعدم دارعبد المطلب وشي الله منداس يعين كوين محص من كابيابو باشم كامعموم ورعنانو جوان كوكى معمولى قريش باشى تہیں ہے، کیوں نداس مینی بہودی ماہر تورات و قیافد شناس کی بات کو اہمیت دیتے ہوئے البيس آمند من الله تعالى عنها كرماته وشته الدواج من مسلك كرويا جائد! كتب ميرت وتراجم سے يح معلوم ہوتا ہے كرمعرت عبدالله رضى الله عنہ كے بدلے

واونؤل كافديد بورا موت كي بعدى معرست مبدالمطلب رسى الله عنداي بين كوساته

لے کروجب زہری کے گھر گئے تھے اور باپ کا بیٹے کو بطور نذر ذرخ کرنے کا عزم اور بیٹے کے نظیم ال کا اضطراب اور بھا ئیوں کی بے قراری کوئی معمولی واقعات نہ تھے جو کہ کے گل کو چوں میں گونئی نہ رہے ہوں! پر ایک کا ہندگا یہ مشورہ کہ بیٹے کے بدلے اونٹ ذرخ کیے جا کیں، پھر قرعہ اندازی میں اونوں کا دس سے سوتک جا پہنچنا اور سو پر پہنچ کر تین مرتبہ قرعہ فال کا حضر سے عبداللہ رضی اللہ عنہ کے بجائے ان سواونوں کے نام پر نگلنا اور پھر سب سے بوجہ کہ کہ میں موجود صحف ساویہ کے اور قب میں تقسیم ہونا بھی کوئی معمولی واقعات نہ تھے، کم کہ میں موجود صحف ساویہ کے باہر جیسے ورقہ بن نوفل وغیرہ جہال حضر سے عبداللہ وضی اللہ عنہ اور ان کے فرز ند حضر سے عبداللہ وضی اللہ عنہ کے اس واقعات حضر سے عبداللہ وضی اللہ عنہ السلام اور حضر سے اساعیل ذیج اللہ علیہ السلام کے واقعات مواز نہ سید نا ابرا جیم طیل اللہ علیہ السلام اور حضر سے اساعیل ذیج اللہ علیہ السلام کے واقعات سے کر رہے ہوں گے دہاں آئیس بنو ہاشم کے نوجوان معصوم ورعنا کی عظمت وا جمیت کا انداز ہ جھی یقینا ہوگیا ہوگا !

عرب جاہلیت کی رسوم بدیس سے نکاح کی اقسام بھی ہیں، نکاح کی ایک صورت انتخاذ اخدان لینی یار بنانا بھی تھا، نکاح کی ایک صورت ہی بھی تھی کہ عورت کی مردکو وقتی نکاح کی اجازت بھی دے دیتی تھی اوراس یا ہمی رضامندی سے ایک قسم کا عقد نکاح ہوجا تا تھا اور مرد اور عورت ایک ساتھ رہ سکتے ہے، شریف لوگ نکاح کی اس صورت کو حرام قرار دیتے ہے گر اور کورت ایک ساتھ رہ سکتے ہے اور اس تعلق یا دعوت تعلقات کوسل کئی کے لیے جو از بل جو ان تھا ، یوں لگتا ہے کہ بیر کا ہمن ، را ب ور قیافہ شاس وغیرہ جونو رنبوت ہی می ایک ہے جو از بل جاتا تھا، یوں لگتا ہے کہ بیر کا ہمن ، را ب ور قیافہ شاس وغیرہ جونو رنبوت ہی می انہ ہم کی جو از دیا تھا ہو کہ کا مال تصور کرتے ہے جو جائز و ناجائز ہم طریقے سے نتقل ہوسکتا تھا، آنہیں کیا معلوم تھا کہ اس فور مقدس نتقل ہوسکتا تھا، آنہیں کیا معلوم تھا کہ اس فور مقدس نتو اصلاب طاہرہ سے از داخل مغداد ندی از ل سے ابد تک طے جو چکا تھا اور اس فور مقدس نے قو اصلاب طاہرہ سے ارسام طاہرہ میں نتقل ہونا تھا لیکن ''قسمت آزمائی'' میں کیا حرج ہے! علامہ کی طی صاحب ارسام طاہرہ میں نتقل ہونا تھا لیکن ''قسمت آزمائی'' میں کیا حرج ہے! علامہ کی طی صاحب سے سے معلیہ کا بیرت صلیہ کا بیان تو جو کا میان تق ہوں کھتے ہیں:

چنانچے تیاری کے بعد حضرت عبدالله رضی الله عندا ہے والدگرامی کے ساتھ بنوز ہرہ کے محمرانے کے لئے روانہ ہوئے۔اس وقت حضرت عبدالله رضی الله عند کی عمر اٹھارہ برس ہو كى ، رسته مين قبيله بنواسد بن عبد العزى كى أيك عورت كاسامنا مواجس كانام قتيله بنت نوقل بتایا جاتا ہے، اور میدورقد بن نوفل کی بہن بتائی می سیمی اینے بھائی کی طرح مسجیت کی بيروهمي اور صحف ساوية خصوصاً اناجيل كي عالمة في ، وه خود بھي قياف شناسي اور کہانت بيس ماہر تھي اورائی سے بھائی سے بھی من رکھا تھا کہ اس امت کے لئے کوئی نبی مبعوث ہونے والا ہے اور اس نی منتظر کی نشانیوں میں ہے ایک ریمولی کہ اس کا نور نبوت اس کے والد کے چرے پر جملكا موكا عبدالله رضى الله عنه اور ال ك والدكرا مي عبدالمطلب رضى الله عنه جب اس عورت کے پاس سے گزرے تو وہ اس وقت خانہ کعبے یاس کمڑی تھی ،شاید تعلیہ نے ایسا موجایا است بعالی کے منصوبے سے ایسا کیا ، ببر حال اس نے عبدالله رضی الله عند کو عارضی اورونی نکاح کی چین کش کی اوراس ونت اینے ساتھ چلنے کو کہا اور ساتھ بی بیدیکش مجمی کی كهاكرتم ميرے ساتھ جلنے پر رضا مند ہوتو پھر میں حمہیں اے نای اونٹ دوں کی جتنے ( لیمی سواونث!) تمارے فدید کے طور پر قربان کیے سے جی ، ظاہر ہے بیا یک تم کی شادی کی پیکش من جس کا حرب میں رواج تھا، تا ہم حرب کے شرفا واس کو بدکاری بی تضور کرتے

تے اور نیک و پاک دامن لوگ اس سے بچتے تھے اس کئے حضرت عبدالله رضی الله تعالیٰ عنه فی این الله تعالیٰ عنه فی پیکش محکراتے ہوئے کہا (19):

امًا الحرامُ فالمماتُ دُونَهُ والحلُّ لا حلَّ حتى استينه يحمى الكويم عرضه ودينه فكيف بالامر الذى تبغينه "ليخي رباحرام تواس معرجاناى بهتر ، اوريكام طلل تو بينس كه من استرام تواس معرجاناى بهتر ، اوريكام طلل تو بينس كه من استراف برنس المعرف ا

حضرت عبدالله بن عبدالمطلب رضی الله عنبما شعر گوئی کاذو آن بھی رکھتے تھے ، بعض کتب سیرت و تراجم میں ان کے بیدوشعر بھی نقل کیے گئے ہیں جواد بی چاشنی اور فصاحت کی رونق سیر بین جن بین بڑو ماتے ہیں (20):

لقد حکم البادون فی کل بلدة بان لنا فضلا علی سادة الأرض وأن أبی ذو المحد والسودد الذی یشاربه مابین نشز الی خفض! در ایمی و باتی اعرابیول نے برجگدید فیملدد دریا ہے کہ ہم (بوہاشم) کوروے نمین کے سردادول پر فضیلت عاصل ہے، اور بیک دیرے والدگرای (عبد المطلب رضی الله عنه) اس عرت اور سرداری کے مالک بیں جس کی طرف بر المطلب رضی الله عنه اس عرت اور سرداری کے مالک بیں جس کی طرف بر فشیب وقراز عی اشارہ کیا جاتا ہے!"

سیرت نگاروں نے یہ می کھا ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی اس عورت سے
دوبارہ بھی ملاقات ہوئی جس نے شادی کی پیکش کی تھی، اس ملاقات کے موقع پر انہوں
نے یہ بھی دریافت کیا کہ اس پیکش کے متعلق اب اس کا کیا خیال ہے تو نہ کورہ مورت نے
ان کا چرہ دکھ کر بھانپ لیا کہ اب ان کے چرے پراس ٹور کی چک دمک مفتود ہے، جب
حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ ان کی تو بنوز ہرہ کی آمنہ بنت وہب رضی اللہ تعالی
عنبا سے شادی ہو چکی ہے تو اس نے یہ جان لیا کہ دہ ٹوراب باب سے مال کو تعقل ہو چکا

ہے، اس کے جواب میں اس عورت نے جو جملہ کہا وہ بھی عربی زبان کی ضرب الامثال میں شامل ہوں منامل میں شامل ہوں منامل ہوں منامل ہوں کیا ہے۔

بہر حال حضرت عبد المطلب رضی الله عندا ہے جئے کو بنوز ہرہ کے سردار وہیب بن عبد مناف کے کمر سلے گئے ، جہال ان کا حضرت آمند بنت وہب سے نکاح انجام پایا ، ای جلس مناف کے کمر سلے گئے ، جہال ان کا حضرت آمند بنت وہب سے نکاح انجام پایا ، ای جلس مناب حضرت عبد المطلب رضی الله عند کا مجمع نکاح ہوگیا ، اس دفت کے عام دستور کے مطابق حضرت عبد الله رضی الله عند تین دن اپنے سسرال میں رہے اور اس طرح نور نبوی سائے آئیلے مطاب طاہر سے رقم طاہر میں منتقل ہوگیا اور یہ ہیر کا دن تھا!

معلوم ہوتا ہےا ہے والد کرا می کے یعین کود کھے کر اور جزیرہ عرب میں احبار وربان کی مروح يبين كوئول معمر اثر موكر حضرت عبدالله رضى الله عنه بهى مدجان محيّ يقع كدان کے چرے پر جورونی ہے وہ کی تورسرمدی کی وجہ سے ہے ای لئے ندصرف بیکہ وہ تقوی و طبهارت اختياد كرسته ينع بلكه اس نورعهمت كومحفوظ ركف مس بحي ان كاكردار مثبت تفااس مستمن مسعلامه كم اورد مكرسيرت نكارول كى اس رائے كى برى ابميت ہے كه حضر يت عبدالله منی الله عند کواس مورت کی پیشیش پر جرت تھی کہ ایسا کرنا شریف عورت کی فطرت کے خلاف ہاں گئے وہ دوبارہ اس مورت کے یاس بطور آئر مائش سے تنے اور بید کھنا جا ہے منے کہ اس کاسبب محض اس موزت کی نفسانی خواہش تھی ، یا واقعی اسے ان کے چبرے پر کھے د کھائی دیا تھا! چٹا نچے ختک سا اور دوٹوک جواب دے کراس مورت نے بیٹا بت کردیا کہ ميدالله منى الله مندكے چرے يرنور نبوت كى رونق فى جواسے اب دوبار ونظر نبيس آئى تى! مزيد معركى بيوى نے جب معرت يوسف عليدالسلام كوبدكارى كے لئے مائل كرنا جايا تفاتوالله تعالی نے ان کو بچانے کے لئے جرت کی ایک نشانی پیدا کردی اور وہ بیر کہ عورت نے اسپنے بہت سکاوی کیڑا ڈال کراست ڈھانپ دیا، پوسف علیدالسلام نے ہوچھا: بدکیا ب الوص من من جواب ديا: جھے اسے وہا اسے شرم آتی ہے، تب يوسف عليدالسلام نے كها توايك بارست شرمندكى برداشت فيس كرسكن تويس اسية سميح وبعير خداست شرمنده ن

موں؟ شخ سعدی کے الفاظ بی (21):

تو درروئے ہے شدی شرمسار مرا شرم ناید نر بروردگار!؟

لیکن حضرت عبدالله بن عبدالمطلب رضی الله عند نے تو قتیلہ کے ساتھ بدکاری کی
پیکش کے ساتھ اتن بھاری مالی پیکش کو بھی محکرا دیا تھا اور اسے حرام قرار دیا تھا، بیتوان
کے ایمان کی دلیل ہے اور اعلی انسانی اسلامی اخلاق کی علامت ہے، یہ بات بھی حضرت عبدالله رمنی الله عنہ کے ایمان کو ثابت کرتی ہے۔

حضرت عبدالله رضی الله عندی وفات بھی ان کے پرداداہاشم کی طرح سنر تجارت کے دوران اورغریب الوطنی میں ہوئی! معلوم ہوتا ہے حضرت عبدالمطلب رضی الله عند نے اپنی تجارت اپنے ہیارے بیٹے کے سپر ذکر دی تھی ، قریش کا ایک تجارتی قافلہ شام وفلسطین کے روانہ ہوا، حضرت عبدالله رضی الله عند بھی اس قافلے کے ہمراہ سنے ، قافلہ غزہ صنح بید فرو دخت کرنے کے بعدوالی آیا تو وہ بیار سنے جب بیڑب (بدید منورہ) کے پاس پہنچ تو حضرت عبدالله رضی الله عندا ہے والد گرائی کے نصیال بنوعدی بن نجار کے ہاں رک گئے۔ حضرت عبدالله رضی الله عندا ہے والد گرائی کے نصیال بنوعدی بن نجار کے ہاں رک گئے۔ ایک ماہ تک وہ بیاررہ پھر فوت ہو گئے اور نابغہ کی جو بلی میں وفن کر دیے گئے ، قریش کا قائلہ جب مکہ مکرمہ والی آیا تو حضرت عبدالمطلب رضی الله عند نے اپنے بڑے بینے وارث کو بیش سندی الله عند نے اپنے بڑے بینے عارث کو بیش ہدے وارشی ماہ دونی میں تھا، عارث کو بیش ماہ دونی میں تھا، عالی قائل ابھی شکم مادر بی میں تھا، عالی حضرت آ مندرضی الله تعالی عنہا کو بہت صدمہ ہوا جس کا اظہار انہوں نے اپنے شوہر کے مشرت آ مندرضی الله تعالی عنہا کو بہت صدمہ ہوا جس کا اظہار انہوں نے اپنے شوہر کے مرشد کے چنداشعار میں کیا ہے (22):

وجاور لحدا خارجا في العماغم وما تركت في الناس مثل اين هاشم تعاوره أصحابه في التراحم فقد كان معطاء كثير التراحم

عفا جانب البطحاء من ابن هاشم دعته المنايا دعوة فأجابها عشية راحوا يحملون سريره فان يكب فالته المنايا وريبها

"وادی بطحاکا گوشہ ہائم کے فرزند (عبدالله رضی الله عنه) سے خالی اور و بران ہو گیا،
اس نے ڈراؤنی جگہوں میں باہر جاکر ایک قبر میں بیراکر لیا ہے (2) موت نے آئیس بلایا
تو انہوں نے لیک کہ دیا اس موت نے ابن ہائم بینی حضرت عبدالله رضی الله عنہ جیسا
انسان بھی نہیں جھوڑا۔ (3) شام تھی جب لوگ ان کا جنازہ اٹھائے ہوئے جا رہے
تھے، ان کے احباب باری باری آئیس کندھادے دہے تھے (4) سواگر موت نے اوراس کی
آشت نے آئیس ختم کردیا تو کیا ہوا؟ وہ تو بہت بوئے ناور مہریانی کرنے والے تھے!

بیاشعار اعلیٰ عربی اسلوب بیان کے حسن و رونق کے ساتھ ساتھ معنی کی سادگی اور حقیقت بیائی کا رنگ لیے ہوئے ہیں! لیکن اس کے علاوہ مخلصانہ ہمدردی، وفا اور مدح ستائش ہے محالم بریز ہیں!

یہاں پرایک غلط بھی کا ازالہ ضروری ہے، سب سیرت نگار اور تذکرہ نولیں بھی کہتے ہے آ رہے ہیں کہ حضرت عبدالله بن بھر کے تھے، پھر جب حضرت آ مندرضی الله تعالی عنها حضور ملا الله عاجدہ آئیں ان کے خیال ہی ہیں کہ والدہ ماجدہ آئیں ان کے خیال ہے جا کہ والدہ ماجدہ آئیں ان کے خیال ہے مادہ انہیں ان جو کے خیال ہے معروف اور معزز قبیل ہے، ای طرح حضرت عبدالله بن عبدال

دراصل بیرب می او معرست مدالمطلب رضی الله عند (هیدة الحد) كنفیال منے!ان كو دراصل بیربین الله عند (هیدة الحد) كنفیال منے!ان كو دالد كرا مي باشم (عروالعلا) بن ميدمناف في بیرب بيرب بنوعدی بن مجاری ایدمعزز الدر بدو الدر بدو الدر بدو دار بدو و فاتون ملی بنت عروست لکاح كیا تما اور چندروز البین سرال می رو كرشام اور بدو در در البین سرال می رو كرشام

جلے گئے تھے اور قلسطین کے شہر غزہ میں جاکر بہار پڑھے اور قوت ہوگے ، حضرت هیہ الحمد (بعد میں عبد المملاب رضی الله عنہ) اپنے جلیل القدر پوتے حضرت محمصطفیٰ سی اللہ اللہ عنہ) اپنے جلیل القدر پوتے حضرت محمصطفیٰ سی اللہ المحد بدا ہوئے تھے ، بے چاری سلمی بنت عمر و پہلے اجھہ بن طرح اپنے والد کی وفات کے بعد بدا ہوئے ہے ورش کر رہی تھیں ، اب ہاشم کی بوہ بنے کے بعد سیاح کی بوہ بنے کے بعد تیسر سے بیتم بے (هیمة الحمد) کی پرورش کی ذمہ داری بھی آن پڑی محرسلمی بڑی بہا دراور حصلہ مند خاتون تھیں ، انہوں نے اچھے کے دونوں بیٹوں اور ہاشم کے ایک بیٹے کی پرورش اور تربیت ایک عظیم عرب مال کے سے انداز میں کی تھی !

بہرحال بیرت نگاروں اور تذکر و نویوں کی اس فلطی کا سبب اور اصل ما خذمعلوم کرتا ضروری ہے، دراصل یفطی یا تو ابن آخی اور ابن ہشام کے کی نخو نویس کی ہے جس نے فی اخوال ابید (اس کے والد کے نفیال) اور فی اخوال جدو (ان کے داوا کے نفیال) میں لکھ دیا اور بعد میں آئے والے تمام حضرات کھی پکھی مارتے چلے آرہے ہیں! شاید بداس لئے ہو کہ باب اور داوا کے نفیال بھی مراد لیے جاسختے ہیں!؟ محرعر فی باب اور داوا کے نفیال بھی مراد لیے جاسختے ہیں!؟ محرعر فی باب اور داوا کے نفیال بھی مراد لیے جاسختے ہیں!؟ محرعر فی باب اور داوا کے نفیال بھی اس کا کوئی ہوت یا جواز نمیس ل سکتا اید تو درست ہے کہ یشرب کے بنوعدی بن نجار اور و فرزرج کے ان قبائل میں سے تھے جو بڑے تی ، فراخ دل اور مہال ٹواز سے اس لئے وہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ یا جیسے الحمد کی طرح ان کے مہال ٹواز سے اس لئے وہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ یا جیسے الحمد کی طرح ان کے کرتے ہوں مے جس طرح میں اپنی فلطی سے بری الذم سے تا ہم اس صورت میں ہیں ہمارے سرت نگار اور تذکرہ ٹولیس اپنی فلطی سے بری الذم سے تا ہم اس صورت میں ہمی ہمارے سرت نگار اور تذکرہ ٹولیس اپنی فلطی سے بری الذم سے تھے تا ہم اس صورت میں ہمی ہمارے سرت نگار اور تذکرہ ٹولیس اپنی فلطی سے بری الذم سے تھے تا ہم اس صورت میں ہمی ہمارے سرت نگار اور تذکرہ ٹولیس اپنی فلطی سے بری الذم سے تھے تا ہم اس صورت میں ہمی ہمارے سے جاسکتے!!

یہاں یہ بات بھی قائل ذکر ہے کہ شام وحراق میں بعض شہید محابہ کرام رضی الله عنہم کی قید رسد ہوں بعد حالات کی مجوری کے باعث کھود تا پڑیں تو دنیائے یہ جیرت انگیز مناظر دیکھے کے درمد ہوں بعد حالات کی مجد صدیق و قاروق رضی الله عنہما میں جواصحاب رسول الله میں آئے ہے۔ شہید ہوکر خون آلودلیاس میں فن کے ہے شھان کے جساد میادک میں حصابہ الله میں الله تعالیٰ الله تعالیٰ الله تعالیٰ الله تعالیٰ الله تعالیٰ الله تعالیٰ کے جساد میادک میں دس الله تعالیٰ کے جساد میادک میں دس الله تعالیٰ الله تعالیٰ کے دسالہ میں دس الله تعالیٰ کے دساد میادک میں دس الله تعالیٰ کے دساد میادک میں دستان کے دساد میادک میں دس الله تعالیٰ کے دساد میادک میں دستان کے دسالہ میں دستان کے دساد میادک میں دستانہ کے دسالہ میں دستانہ کے دسالہ میں دستانہ کے دسالہ میں دستانہ کے دسالہ میں دستانہ کے دساد میادک میں دستانہ کے دسالہ میں دستانہ کے دسالہ میں دستانہ کے دسانہ کے دسالہ میں دستانہ کے دسالہ کے دسالہ میں دستانہ کے دسالہ میں دستانہ کے دسالہ کی دسالہ میں دستانہ کے دسالہ کی دسالہ کی دستانہ کے دسالہ کو دستانہ کے دسالہ کی دستانہ کے دسالہ کی دستانہ کے دسالہ کی دستانہ کے دستانہ کے دستانہ کے دستانہ کے دسالہ کی دستانہ کے دستانہ کے دستانہ کے دستانہ کیا دستانہ کے دست

کے نیک بندوں کی کرامات ہیں جن سے الله تعالی نے ان کی شان کو بلند فر مایا ہے اور شہدائے جن کا بیاع زادوانعام ہے جو آخرت کے علاوہ دنیا ہی بھی ان غیر فانی بندگان تن کوعطا ہوتا ہے!
حضرت عبدالله رضی الله عنہ بھی وطن سے دور سفر ہیں فوت ہوئے اور غریب الوطن کی حیثیت سے بیٹر ب کے ایک احاط (وار نابغة لیجنی نابغة کا احاطہ بیا حویلی) میں وفن کیے گئے تھے، حال بی میں مدید منورہ کی جدید خطوط پر تغییر نو کے سلطے میں داخلی احاطوں کی قبور میں مدفون میت و کو کا کی میں داخلی احاطوں کی قبور میں مدفون میت و کو کا کی رجنہ البقی میں دوبارہ وفن کیا گیا، دار نابغہ سے جب حضرت عبدالله کی میت کا کی تو اس شہید غربت و مسافری کی میت بھی سالم تھی جو دنیا نے دیکھی، اس موقع میت نکالی گئی تو اس شہید غربت و مسافری کی میت بھی سالم تھی جو دنیا نے دیکھی، اس موقع کی ایک خبر ہے جو روز نامہ نوائے وقت 21 جنوری 1978ء برطابق 11 صفر المظفر کی ایک خبر ہے جو روز نامہ نوائے وقت 21 جنوری 1978ء برطابق 11 صفر المظفر المظفر المطفر المشاکل ہوئی:

ال واقعداور ال خبر كى تقد الى الحاج ميال محد طيف صاحب جيئر مين في او بى اله ينورش آف فيمل آباد في كي به جوال كينى شابداورال موقع برحس اتفاق سه مديندالني مع المنافية المحمل موجود تنه ، جونك وه" بحر مديند شريف كي به قرار مجمل "بين برسال ومضان سه بهله جاتے بين اور عيد الفطر منانے كي بعد مدين شريف سه والهن آتے بين!
الى لئے آبين الى تاریخى واقعد كا مينى شابد ہوئے كا بحى شرف ماصل ہو كيا۔

## انسانى تاريخ كى خوش نصيب ترين مال

الله تعالى عكيم وخبير اوراسيخ اثل نظام كائتات بين قادر مطلق بين ان كابر كام عكمت و تدبیر سے لبریز ہوتا ہے، حدیث نبوی ملی اللہ اللہ اس ارشاد ہے(1) کہ الله تعالی جب کوئی كام مرانجام دينا جائية بين تواس كے لئے اسباب اور دسائل پيدا فرمادية بي ياان كاتو علم موتا ہے كمكن فيكون لينى موجاتو وه كام موجاتا ہے ، تور محدى مالى الله كا تحفظ وصيانت الله تعالی نے اپنے ذمہ لے رکھی ہے اور چونکہ عمقر آنی کی روسے کوئی کام یا کوئی شے عبث اور بيكاربيس بلكه برشے اور بركام الله تعالى عكيم وجبيركى حكمت اور تدبير سے انجام يار باہے(2) تو نور محدما في الله المال مد السلام مد الكرسيدناعيدالله بن عبدالمطلب رضى الله عنما تك محفوظ ومصون رکھنا اس کی اپنی مشیت وا، ادہ تھا اس کئے ہرعیب وآلائش سے اسے پاک ر کھنے کے لئے حکمت وید بیرخداوندی کام کرتی رہی مکوئی مرحلہ عبث یا اتفاق کا نہ تھا بلکہ ایک مطے شدہ نظام حکیمانہ کارفر مار ہا، مثلاً کوئی یہ کہے کہ ماہ رہیج الاول کی بارہ تاریخ کو پیر کا دن كيول تفايا كوئى مير يو يتھے كه الخضرت مافياتيم كى ولادت باسعادت اس بيرك دن كيول ہوئی؟ یا ای پیر کے دن ای تاریخ کو ای مہینے میں بھرت کر کے مدیند منورہ میں آپ ستُن الله كا ورود مبارك كيول موا چراى بيركون باره رائع الاول بى كوآب سال الله كا وصال اورر قیق اعلی کے حضور پہنچنا کوئی یونبی اتفا قات ہے، یہ محص اتفاق نہ تھا کہ قمری مهينول كيدينام آب ما في التي المي المي المي المينول الميلم وح ومنداول من اوراي ماه مبارك كا نام رئيج الاول (ليني بهار كالبهلامهينه) ركمنا بهي كوكي اتفاق ندفقا- كيونكه بيه. مبارك مهينه جب بمي آتا ہے تو ہر دفعہ دنیا میں در حقیقت بہارٹیس موتی بلکہ ماہ رکتے الاول بهى خزال ، بعى مردى ، بعي كرى اور بهى بهار كموسم بس بهى آتا بياتو كويايد مبيندلازى طور پرموسم بهار من ونبيس آتا تو پريه بهاركايبلامهينه (ربيع الاول) كيوكركبلايا؟! لین ان اتفا قات میں قدرت ربانی کی ہوی محسیں ہیں!! اور یہ اہ مبارک اپنی جگہ واقعی ہمارک اپنی جگہ واقعی ہمارک ہمید ہے، ہاں یہ ہمار عام ہماروں جیسی نہیں بلکہ اس مبارک اہ کی بار محتی واقعی ہمار محصور تحقی ایک خاص ہمار محصور تحقی ایک بار جو داگی اخیر فانی اور ہمیشہ کی ہمار تحقی ایک خاص ہمار محتی کے مقدر کی انسانیت کے مقدر کی انسانیت کی تسمت کی! اس دن جونو رحمدی سائے الیہ فاہر ہوا اس نے دنیا کا نقشہ تی بدل دیا ، تاریخ کا دھارا ہی بدل دیا ، اس دن انسانیت کی سعادت اور خوش فصیعی کا ظہور ہوا، ہر سال ہوتا ہے اور ہمیشہ ہوتا رہے گا! یہ رہی الاول کا مبارک مہینہ انسانیت کے لئے عدل وافعاف، احر ام آدمیت، راحت و سکون ، خوشی و مسرت ، شفقت و رحمت اور اللہ تعالی کی بخش و مہر بانی کا موسم بہار لے کر آتا رہے گا خواہ یہ اہ مبارک اب خزال میں آئے یا موسم سرما ہیں آئے یا گرما میں ، جب بھی آئے گا انسانیت کے لئے بہار کا خزال میں آئے یا موسم سرما ہیں آئے الاول ہے! بلکہ اس کے بعد رہتے الی نی بھی آتا ہے تا کہ بینام ہو اللہ کی بھی آتا ہے تا کہ بینام ہواری ہمارا کی بہارا یک ماؤیس بلکہ دو ماہ تک جاری و ساری رہے اور رہتی ہے بلکہ یہ تو ایک بیار ایک ہونی رہی اللہ بی بی اللہ کی بہارا یک مقدر کی بہارا یک ماؤیس بلکہ دو ماہ تک جاری و ساری رہے اور رہتی ہے بلکہ یہ تو ایک بہار ہے جے بعمی خزال نہیں (3)!

یہ نغہ کل و لالہ کا نہیں پابند بہار ہو کہ خزال، لا اللہ الا اللہ!

نورجھ کی سائی آئے کہا کا ظہور قدی اور مصطفوی ولادت با سعادت بلا شبہ انسانیت کی عید

ہاں ذات باک کا دنیا بھی آئے ریف لا ناانیا نیت کی سب سے بری خوش نصیبی ہے، سب

سے بدی اور سب سے ذیادہ پررونت عیداور بہار کا موقع ہے تو جس ماں کی گود بھی یہ سدا

بہار پھول کھلنا تھا اس کی خوش نصیبی کے متعلق آپ کا کیا اندازہ ہے؟ کیا وہ انسانیت کی تاریخ

گی سب سے بدی اور خوش نصیب ترین ماں نہیں تھیں!؟

حعرت مصطفیٰ الدینی کی بارے میں بدیات معلوم اور مسلم ہے کہ آپ سائی ایک بارے میں بدیات معلوم اور مسلم ہے کہ آپ سائی بیماندہ تاریخ کا الوکھا انقلاب لائے! دس سال جنگ اور مسلسل جدد جہد کے بعد دنیا کی پسماندہ ترین اور جزاروں سال سے فراموش شدہ تو م کے ملک جزیرہ عرب میں عدل وانصاف قائم موکیا اور بید حتی خطہ اس کا کہوارہ بن کم این طویل جنگ میں اور اسٹے بڑے علاقے میں موکیا اور بید حتی خطہ اس کا کہوارہ بن کم این طویل جنگ میں اور اسٹے بڑے ملائے میں

بیسب کچھ ہوا گراس کی قیت ایک ہزارانسانی جانوں کی قربانی سے زیادہ نہ تھی، اپنی اور دشہب کچھ ہوا گراس کی قیمت ایک ہزارانسانی جانوں کی قربانی سے زیادہ نہ تھی، اپنی اور دخری کا می آئے گرعدل وانصاف اور اس وسلامتی کا دور دورہ ہو گیا! یہ انو کھا اور ناور انقلاب ہیں؟ کہلی اور دوسری عالمی جنگیں صرف چندسال رہیں گر کروڑ وں انسان مرکئے اور ہر طرف موت اور تباہی کپیل گئی گر دنیا ہیں نہ عدل وانصاف آیا اور نہ اس وسلامتی قائم ہو گی! اسید تا مصطفی سٹن آئی کی ایدانو کھا، نا دراور پر اس انقلاب کیے اور نہ اس کا سلوم رف اور صرف تو حیدر بانی پر غیر متزازل ایمان تھا اور اس کا مقصد و نیا ہی معاشی ومعاشرتی مساوات کے ساتھ ساتھ عدل وانصاف اور اس وسلامتی کا قیام تھا!

عقیدہ توحید پروہی ایمان جوانسان کے اندر سے ہر باطل قوت کا خوف اور خدشہ نکال دیا ہے توحید پر ایمان لانے والا بندہ مومن الله تعالیٰ کی طاقت کے علاوہ کی اور طاقت کو فاطر میں نہیں لاتا، بہی عقیدہ توحید کوشت پوست کے انسان کوفولا دی عزم عطا کر کے اسے ایک غیر متزلزل پہاڑیا دیا ہے! اس خوف سے بت کرتے اور بت خانے ویران ہوتے ہیں، مغرور ومتکبر بادشاہ لرزتے اور نشکر خوف سے بھا گتے ہیں! بہی تو قوت تھی جس نے سیرنا بلال جبشی رضی الله عنہ کے دل ود ماغ سے باطل کی تمام آلائش صاف کر کے انہیں نا قابل محکست اور نا قابل تخیر قوت بنا دیا تھا! ظالم ستاتے تھے گران کی زبان پراحد! احد! کا ور جاری رہتا تھا اور یہی ورد شرکوں کو بھون کر اور جلا کرد کھو بنا تھا گرسید تا بلال شخ سعدی کی اس دبائی کی تصویر ہے دہتے تھے۔

موصد چو دریائے ریزی زرش چه ششیر بندی نبی برس امید و بس!!
امید و براسش نبا شدز کس برین است بنیاد توحید و بس!!
دد لین موصدوه ہے کہ اس کے پاؤں میں دولت کے ڈجر لگا دو، خواہ فولادی توار اس کے سال کے باؤں میں دولت کے ڈجر لگا دو، خواہ فولادی توار اس کے سر پر رکھ دواسے نہ تو دولت کی آرزو ہوگی اور نہ توار کا ڈر! بس می ہے تو حید کی بنیاد!!"

ى بال! انتلاب محدى ما المنظم كا اصل بتغيار يمي عقيده توحيد تفا! آج ك ايك غير

جانبدار غيرمسلم امريكي منتشرق مائكل مارث كى محققاندومنصفاندرائ بكر حضرت محمد ملی اس السلی انسانی کے سب سے بڑے قائداور انقلائی رہنما ہیں! اس نے لکھا ہے کہ دین اوردنیاوی دونوں محاذوں پرآپ میں ایک اللہ اللہ اللہ اللہ اور کامران نظر آتے ہیں! كزشته انسانى تاريخ (ادر مستقبل دونون!) برسب سے زیادہ گہرے اور وسیع اثرات آپ ونیا کی تمام تاریخ ساز اورانقلابی سنیوں میں آپ منٹی آیا ہم رفیرست نظر آتے ہیں، اس لئے ووانسانیت کے سب سے بوے لیڈر اور قائد ہیں مرجرت کی بات بیے کہ مائیل ہارٹ كنزد كيبجى السمتى كى بمثال كاميابي وكامراني كالصل سبب اوروسيله عقيده توحيدى ب! درامل آب ملي يا من المرام من الله عنهم كى مقدس جماعت كوعقيده توحيد \_ فولا دى عزم كے مالك، غير متزلزل قوت ارادى ركھنے والے اور الله وحده لاشريك بريخت ایمان رکھنے والے تو بنایا بی تھا مرجس طرح آپ مائیائی نے الله تعالی کے وجود پر پخت يقين اور لا جواب كردسية والدولائل ديئ اور الله تعالى كاعظمت وكبريائي اورشان ر بو بیت کوچس انداز میں انسانوں کے ذہن میں بٹھایا اس سے ندصرف بیکدانسان نے است رسب كوسي طور يرجانا اور بهيانا ببلكه اس في توتمام معبودان باطل كولميا ميث كرك ر کھودیا اور خداتی کے جمولے دعوے کرنے والے فرعونوں بنمر دوں اور شدادوں کو بھی شرمند و كرديا ب! اب خدائى كے دموے كرنے كى مخالش بى كوئى تيس ربى ! عقيد و تو حيد كو واضح رعك من بيش كرك آب من الما ين الما ين الما ياري تعالى كابول بولا كياء انسانون كامقدر بدلا اورتاريخ كاسب سے زياده موثر ، كامياب اور الوكما انتلاب برياكر ك آب ساليا الميا كوالله تعالی نے انسانیت کا فردفر بداور مب سے برامسلے ورہنما ہونے کا شرف عطافر مادیا! ظاہر ہے بیمقام انتیاز اور مرتبہ بلندجس خاتون کے گفت مجر کے جصے بیس آیا وہ خاتون مجمی تو تاریخ انسانی کی سب سے بوی ال موسفے کاشرف رکھتی ہیں!سیدہ آمندر منی الله عنها بلاشه انسانی تاریخ کی سب سے زیادہ خوش لعیب اورسب سے بوی مال ہیں! یہ بات تو جہ اور غور کے قابل ہے کہ اس جلیل القدر خاتون کی از دواتی زعرگی ہے حد مختفر تھی! مرف چند ماہ! تا ہم الله رب العزت نے ان کی ممتا کواہے گفت جگر کی تربیت و محر ان کی کا شرف بخشر تھی این سے محت الله المینی میں اپنا حصہ و الله کا شرف بخشا! آئیس اتناو قت ضرور عطا ہوا کہ وہ اپنے دریتیم کی رحمة للعالمینی میں اپنا حصہ و الیس اور اپنی ممتا کی شفقت و محبت سے بشریت کے اس قلب اعظم کو بھر دیں تا کہ وہ اپنے رب کریم کی طرف سے سونے جانے والے منصب رسالت کی و مددار اول کو نبھانے کیا حوصلہ وقوت علی کا مظاہر ہ کر سکیں! سیدہ آ مندر ضی الله عنہانے اپنے عظیم وجلیل اور پاک باز و پاک دامن شوہر کے ساتھ از دوائی زندگی کا جوعرصہ گزار اوہ تو بہت ہی مختر تھا گران کی متا کو اپنا کردار ادار کرنے کے لئے جو وقت ملاوہ بھی کوئی زیادہ طویل تو نہیں تا ہم اپنے والمد متا کو اپنا کردار ادار کرنے کے لئے جو وقت ملاوہ بھی کوئی زیادہ طویل تو نہیں تا ہم اپنے والمد مواہدہ کی شفقت بھری ممتا ہے بہرہ ور

آپ سال الی والدہ ماجدہ کے لئے اس لئے بھی ممنون وشکر گزاردہ کہ انہوں نے شہریٹر سب کے دار تا بغہ بھی آپ سال الی آب والدگرای کی قبری زیارت بھی کرادی تھی اور جب وہ اپنے عظیم ومجبوب شوہری جدائی کاغم لئے یٹر ب سے واپس ہوئی تھیں تو الداء کے مقام تک اپنے کفت مجری شریک خدائی کاغم لئے یٹر ب سے واپس ہوئی تھیں تو الداء کہ مقام تک اپنے کفت مجری شریک سزی کی رہیں پھراس کی گود ہیں سررکھ کراپی جان جان اتریں کے سردکی تھی اپنی سراپا شفقت ماں کقد موں ہی خم جدائی کے آنو بہانے کا جو موقع نصیب ہواوہ بھی آپ میں اپنی شفقت ماں کقد موں ہی خم جدائی کے آنو بہانے کا جو شرف نصیب ہواوہ بھی آپ میں الی کورٹن کے حوالے کرنے کا جو شرف نصیب ہوؤا سے بھی رہت شفقت ورحمت کے جدو فاکی کورٹن کے حوالے کرنے کا جوشرف نصیب ہوؤا سے بھی رہت میں موقع آبا ہے ہوں ہوں کے ماجدہ کی قبر کی زیارت کرنے اور اس مست کرنے کا بھی موقع آبا ہے ہو ہی دریتیم سٹی آبا ہے دل پر تفش تھیں اور سرما سے حیات ثابت ہو کی اسیدہ آمندر منی اللہ عنہا کورٹن نے کے بعد تاریخ کا سب سے ہواانسان حیات ثابت ہو کی اسیدہ آمندر منی اللہ عنہا کی فادمہ حضرت ام یمن رضی اللہ عنہا ہے کہ دہا قاکہ اللہ کے دار کری تو تاتا تھا کہ اللہ کے دار اللہ کے دار تھی تاتا تھا کہ اللہ کے دار اللہ کے داری کی تو تاتا تھا کہ اللہ کے داری کے دارات کے دارات کی دارات کی دورات اس کی خادم دی دورات ام یمن رضی اللہ عنہا کہ داللہ کے داری کری تو تاتا تھا کہ اللہ کے دارات کی دورات کے دورات ام یمن رہ کی تو تاتا تھا کہ اللہ کے دارات کی دورات ام یمن رہ کی تو تاتا تھا کہ اللہ کے دراتا تھا کہ اللہ کے اس کہ دوراتا تھا کہ اللہ کے دراتا کہ کہ دورات ام کی دورات ام یکن اورات کی دورات ان کہ دورات ام کی دورات ان کہ کی تو تاتا تھا کہ اللہ کے دراتا کہ کہ دورات ان کہ دورات ان کہ کے در کراتا کہ کراتا تھا کہ دورات ان کہ کورٹن کے دراتا کہ کہ در با تھا کہ دورات کے دراتا کہ کہ دراتا کہ کراتا کہ کراتا کہ کہ دوراتا کہ کہ دورات کے دراتا کہ کراتا کہ کورٹن کے دراتا کہ کراتا کراتا کہ کر

سب بندے برابر ہیں کیا آزاد کیا غلام! ہرعورت مقدی ہے اس لئے ہ ہری ہے تو مال ہے، جوان ہے تو بین ہے اور دل مصطفیٰ میں عورت کا مرتبہ و مقام اپنی جگہ بنار ہا تھا، رحمة للعالمین ما این ہوا گرنماز اور خوشبو کی طرح عورت بھی دنیا کی مقام اپنی جگہ بنار ہا تھا، رحمة للعالمین ما این شفقت ورحمت اور حبت کا بھی کرداد ہے، یول محبوب ترین چیز کی تو اس میں سیدہ آمنہ کی شفقت ورحمت اور حبت کا بھی کرداد ہے، یول قدرت فداد ندی کو یالا لے کی خود بخو دحتا بندی کردہی تھی !

والدين كريمين مصطفى من المانية كم عرب اس قدر مخضرة خركيون؟ اس كيون كاحقيق اورسيا جواب تورب عيم وجيرك إلى ب جوعلام الغيوب بعى ب اورستار العيوب بمي إس والدين كوآب من المينية إلى المركفورا ابينياس بلاليا المروه عليم وخبير باوه يمي تو جانباہے کہ منصب رسالت کے عطافر مائے؟ اس شرف داعز ان کوچے طور پر تیمانے والے کو آئے والے وقت اور انھائے جانے والے بوجد کے لئے کیے تیار کرنا ہے! بیرب کام اس كى حكمت اور تدبير كے بيں! ووائے نظام سنى كوچلانے كے لئے جودسائل، جوذرائع، جو اسباب اور جو كاركن تيار فرما تا بان كا احاطه و ادراك عقل انساني كي بن كي بات نبين إ سيدناموى كليم الله عليدالسلام جيسى اولوا العزم بستى رب جليل ككاركن خواجه خعزعليدالسلام ك كمتنى كوعيب داركرني من يحكو مار والناورد يواركوكرني سياني كو بانے سے قاصرر ہاور ہذافراق كا علان سننے يرجيوركرديئے محكے!! بوسكا ہے اكلوتالخت حكرناز وتعت اوروالدين كى ناز بردارى من يؤكروه مبر وه بمت ، وهمز م ادروه توت فعال نه پیدا کرسکتا جوانقلاب محدی ما این این کے لئے درکارتی اس منصب جلیل اور عیم الثان کام كي في ادنواالعوم مردموكن دركارتها جو خطرات على سب سنة محد مشكلات كو فاطر شل ندلا في والا مهمت وجفائش شماس برفائق كراكرسائلي بوك سے بيث برايك ايك بقربانده كركام جارى ركے موے بيل قود دو بقربانده كران كے لئے لىل اور عزيمت كا موند ہو، شجامت و بہادری میں ایسا ہوکہ علی شیرخدا بھی بیفر ماکیں کہ جب جنگ شدت افتیار کر جاتی تھی اور معرکہ کارزار گرم ہوجاتا تھا تو چررسول الله سل ہے ایک ہے بڑھ کر میدان کارزار میں کوئی ثابت قدم نہ ہوتا تھا، ہم سب ان کے اردگرد پناہ لینے کے لئے آجاتے عنے ابس کی جرات کا بی عالم ہو کہ شن کے میدان میں دشمن کے فرنے میں بھی بھی اعلان کرے کہ انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب اور دشمن جب نگی تکوار لے کر مر پر کھڑا ہو جائے اور کی کہ کہ میں اللہ بھے کون بچائے گا؟ تو وہ نیند سے بردار ہو کر بھی اپنے عقیدہ تو دو تو خد کا ڈیکا بجائے کہ "الله" اور بیرعبدار آواز س کر تکوار اس دشمن کے ہاتھ سے کہ جب کے ایو تو چر دریتی م جن کس اور غراج میں الله دسی الله دسی الله میں الله دسی الله دسی الله عنہ اکالال بی ہوسکی تھا!

شايداس مس خدائ بزرگ و برتركى مرضى اور خشابيه وكدامام الانبياء خاتم المرسلين وريتيم فردفريد يكائ روزگارى اين والدين كوجود ياك ادر حيات مستعارى اول و آخری غرض وغایت متصور موں اس لئے دومنقدس روحوں (حضرت عبدالله رمنی الله عنداور سيده آمندوسى الله عنها) كے ملاب واز دواج كامقصدوحيدحضرت محدما فياليكي كومنصر شهودير لا نا مواور ان کی مادری و پدری جذبات کا مرکز حقیقی صرف رحمة للعالمین بی مون تا که آپ ما في النائي الماريكيم مون اوريكات روز كارستى مون كى انفراد يت قائم رب كوتى اور بهن بعائی ند ہوتا کہ اسلامی اخوت و برادری کا یا کیزہ وروحانی رشتہ آپ ما المائی است زياده واشح ،زياده مؤثر اورزياده يختل كا آئيندوار بوستك إسب ابل ايمان بلكرسب اولاد آدم كوآب من المنظمة المراس بعالى بهن مون كارشتدوات طور بريمية استكرامال باب اورداداك سهارت بجين بن من حم مو محد اورعهد شاب وكهولت من يجااورشر كدهيات تحي عمواراور بمدرد كے سہارے بھی ایک ایسے دفت میں ختم ہو محتے جب بلند مقاصد اور بنے عزائم واللاانسان كواليه مهارول كى شديدترين طرورت بوتى ب شايداس عكيم وجير جل جلالدكى حكت وتدبيريه بوكهمومداعكم ابرابيم طليل الله عليدالسلام كحقيقي وارث كومرف اور

مرف الله وحده لا شریک پرتوکل واعمادی عملی تربیت میسر بود موسی موحد کوالله تعالی وحده لا شریک کے علاوہ کی سے شرقو امید ہوتی ہے نہ پرواہ! وہ بے نیاز اپنے دوست بندوں کو صرف ابنا نیاز مند بنا کرخلق کی نیاز مندی ہے آز ادکر دینا جا ہتا ہے۔

قرآن كريم في الله ديكوملت ايراجي كهاب اور يقول شاه ولى الله ديلوى (5): کے از مقامد اسلام احیاے ملت ایرائی است، یعنی اسلام کے مقاصد میں سے ایک مقد ملت ابراجي كا احياء بحى هاورتوحيد چونكدسيدنا ابراجيم ظليل الله عليه السلام كى شناجت مجى ہے اور بنده مومن كى كامياني وكامرانى كى منى يمى توحيد ہے اس كئے الله تعالی کے سواد میرتمام سہاروں کوخم کردیے میں بھی حکمت وتدبیرر بانی کارفر ماہوسکتی ہے! جيے جيانسان كرتري سهارے جينة جاتے بي اى قدروه وسيع ترعالم انسانيت كرشية كقريب ترآتا جاتا بإجواكيلا موده سبكواينا بناسكتا بهاورسب كيساته ا پنائیت کارشنہ قائم کرسکتا ہے، اسلام چونکہ خود ایک طاقتور ربانی رشتہ ہے اس لئے اسے اور كسى رشند كى ضرورت بى نبيس ، اسلام كى قوم ، قبيلے ، وطن ياعلات قريب وابست نبيس ، اسلام اول وآخر غریب الوفن ہے، جس کا وطن تمام سرز بین بلکدرب کریم کی وسیع کا تنات ہے، اجرت کا اصل قلفہ بھی میں ہے اور اس فرمان نیوی کا مقصد بھی میں ہے (6) کہ بدأ الماسلام غويبا ومسيعود غويبا فطوبى للغوباء" اسلام تروع بواتوغر يب الطن تماء غریب الوان بی رہے کا سوفریب الدیار بندوں کے لئے خوجری ہو!" دریتم فردفریدادر يكائ روزگارسى كے تمام سمارے فتم كر كے بيكسوں، بيدسوں اور بے سماروں كى مشكلات ـــة كاه بون كلم كماتر بيت متعور بواو الله اعلم وهو الموفق للصواب! ببرمال کہنے کی بات بیا ہے کہ آپ ما اللہ اللہ اللہ میں کر میمین رضی الله حنها کی ازددا في زندكى بالكل مخفر حى اورسيده آمند وفنى الله عنها كواكرچه الى مناك اظهار كے لئے كافى موقع فل كيا كر يربى تحود اى تحااتا بم تمام مهارول كي موت كے ياد جودسيده آمند صى الله عنها كالخت جكر دريتم ايك ب مثال يجده ايك بانظير نوجوان اورايك ايها فرو

فریدانو کھا انسان کا ال سائی آئے اللہ جس کی تربیت اور نشو و ٹما بلاشہدب کیم و جبیر کی نظر کرم کا مجہور اور کھت و تدبیر کا تمر ہے جس نے ایک منفر دکر داور اوا کیا! ایک بے شل انقلاب بر پاکیا اور تاریخ کا دھار ابدل کرر کھ دیا دیا گر اب اور فساد کے مبیب عاروں میں گم ہوگئ ہوتی اگر دہ است پر ندلگا تا اور آگر اپ بھی اس دنیا کی زندگی پہر بھی باتی رہ گئی ہے تو اسے ای اسوہ حند کی طرف متوجہ ہوتا پڑے گا جو سور ن سے زیاہ روشن اور فولا دی بند صنول سے زیادہ مضبوط ہے! یہ مضبوط راستہ ہے رحمۃ للحالمین سائی آئی آئی کی خوش نصیب ترین مال کے ظیم ترین بلکہ عظم الاعاظم در بیٹیم وفر دوفر پر کا انسانی تاریخ کی خوش نصیب ترین مال کے ظیم ترین بلکہ عظم الاعاظم در بیٹیم وفر دوفر پر کا اس کے عظیم ترین بلکہ عظم الاعاظم در بیٹیم وفر دوفر پر کا اس کے عظیم ترین بلکہ عظم الاعاظم در بیٹیم وفر دوفر پر کا اس کا عظم و آخر سائی آئی ہی والدہ ماجدہ با تاریخ کے اس سب سے بڑے اور اعظم الاعاظم رسول اعظم مو آخر سائی آئی ہی والدہ ماجدہ بلاشہ و نیا ہے انسانیت کی خوش نصیب ترین خاتوں بھی جیں اور عظیم ترین مال بھی!!

## دريتيم كي والده ما جده: بيمثال ممتا!

سيرت طيبه كامطالعه كرت وقت تمن ظوام رانو كها ورخصوصى توجه كمفتضى مين ان ش سے یہاں پہلا طاہرہ (Phenomenan) یہ ہے کہ س توجوان کا بچین میں باب نے عبدالدار (حویلی کا خادم، کمر کا غلام) نام رکھا تھا، وہی نوجوان جب رضائے الی کے النے اورائے والد کی تذریوری کرنے کی خاطر ایناس سلیم تم کردیتا ہے اور کردن کو انے کے كتے جحك جاتا ہے تواساعيل ذبح الله عليه السلام كى طرح الل مكه اور تنعيال كى خوا بش ير ليے چوڑے مشورے کے بعد سواونوں کے فدیہ ہے '' ذیح الله'' قرار یا جاتا ہے اور پھراس نو جوان كا وي والديداعلان كرتاب كرآج سے بيعبدالداريس رہا بلكه وعبدالله رضى الله عنه الله كابتره، الله كاغلام) موكا، لوك اساعيل (اساعيل كمعنى بعى عبدالله ك ي ) ذي الله عليه السلام كي طرح ايك عبد الله ذي الله رضي الله عنه كانام بحي لياكريس محراور آنے والا تی متنظر ملی ایک اس پرخوش اور تحدیث تعت کے طور پر بیکها کرے کا الا ابن الذبيحين ومين الله كى راه ين دو ذرى مونے والوں كا فرز تدمول كار اور شريعت اسلامى عن الله تعالى كے زويك يى تام حبدالله يسنديده ترين تام قرار يا جائے كا ابداس كے كه تى منظر مان الله الله اورونیا کے بعد آخرت میں بھی" محد بن عبدالله" (سب ے زیادہ ستودہ سی جواللہ جل شاند کے بندے کا فرزندار جمند ہے) کہلائے اور تا کہا ہے " ميده مرف اى كاينده "كهلان كاشرف بمي حاصل موسكة ورتهذيب حيازى كانغد خوال ادر "حيم جازى" كالتب كاسرادار محداقبال بمى يدكيني بي جانب موكد" مرجزك وعراست عيده چيزے ديكر!" اور پاراس حيدالله بن عيدالمطلب رضى الله عنماكى شادى بنو زمره كالمعيم ترين فالون سيده ويمكرس كي لئ ازل سي امندرض الله عنها كااسم ياك مقدر و چکا تفالین اس وجین اورامانت وصدانت کاسر چشمه آمند منی الله عنها! تا کهرسول و

خلق و تقدیر و هدایت ابتدا رحمة للعالمینی انتها!
دوسراالوکهااورقابل توجنابره بیه که بی رحمت، داگی اخوت وساوات کوالده گرامی آب سان آنیکی ولادت باسعادت سے پہلے آئ الله کو پیادے ہو گئے اور پھر والده بھی رحمت وشفقت سے اپنے گئت جگر کے قلب اطہر کولبر یز کر کے چندسال بحدی اپنے معصوم ورعناشو ہر سے جاملتی ہیں! کیوں؟! شایداس لئے کدان تظیم والدین کے ہال کوئی اور پچرنہ ہو سکے!اگر حضرت عبدالله رضی الله عنہ بقید حیات رہے تو ایسے امکان کور دبیں کیا جاسکا تھا! عرب ہیں (اوراسلام کی تعلیمات ہیں بھی ) ہیوہ کا عقد تائی نہ صرف پندیدہ و مستحسن سے بلکہ عصمت وصیانت کے لئے ضروری بھی ہے!اس بی الله تعالی کی حکمت بیاتی اسلامی کا دور دورہ ہو سکے! یہ ترافز بان سان الله تعالی کی حکمت بیاتی اصرف کی اولاد

ئرید زندہ ندرہ کی تا کہ دختر ان نیک اختر کے داسطے سے صنف نازک کے لئے شفقت و رحمت اور محبت واحتر ام زبان نبوت سے دنیا ہیں عام ہوجائے اور مورت کے مرتبے اور مقام سے سب کوآ گائی کے احکام نبوی صا در ہو کیں!

تيسرا ظاہرہ قابل توجہ بدے كدالله تعالى في اينے محبوب پينمبر كے لئے بھى كوئى د نیاوی سهارا اور پوندورشندز مین گوارای نبیس کیا! جب مال باب کی ضرورت محی تو وه الله تعالی کو پیارے موصحے، جب مکہ دالوں کی عداوت توحید دمساوات نے شدت اختیار کی اور وہ اذبیت رسانی ہے آ مے بڑھ کر دست درازی اور چیرہ دی تک پہنچ مسئے توشیر دلیر چیا ابو طالب رضى الله عنداور عمكسارشريك حيات خديجه رضى الله عنها بحى نقص إالله تعالى كى حكمت بالغدفا نُقد بهارے أنا ملي الله كيا كي حيد برايمان كو پخته تركر كے فولا دى قوت اور غالب وقاهراراد \_ كامالك بنانا جامئتنى!عقيده توحيد بريهلي دارارتم ميل بجرصفه مبحبد نبوى ما المنظمة الله من الك جماعت كى تربيت مولى جس كابر فدائى اليين كار خير كامر دميدان تقا! يكى قوت توحيد تقى جس فے كوشت بوست كانسانوں كوخود اعتادى كے ساتھ ساتھ الله تعالى ير يختداور غيرمتزلزل ايمان سے نواز كرايك نا قابل كلست توت بناديا تھا يى تربيت **یافتهٔ جماعت بی تو تھی جونشہ درویش میں** د مادم کی تربیت یاتی رہی اور جب تو جید پرایمان سے فیر منزلزل فولا دی قوت بن کی تو بھراس کی شوکر سے دنیا کارخ بدل کیا۔شاعراسلام علامه محدا قبال کی تعبیت مجمی ہے اور حقیقت کی ترجمانی مجمی کہ(3)

> بانشه درویش در ساز و دمادم زن ا چول پخته شوی خودرا برسلفنت جم زن!!

بہرمال دیکنا یہ ہے کہ بنوز ہرہ کی عظیم ترین خاتون بیوگی کے عالم میں دنیا کی شیق ترین ماں کا کردار کس طرح ادافر ماتی ہیں؟ اس عظیم ترین خاتون ادرخوش نصیب ترین مال کا کردار کس طرح ادافر ماتی ہیں؟ اس عظیم ترین خاتون ادرخوش نصیب ترین مال نے سب سے پہلے تو ایک مشفق و محب ادر مہر بان شوہر کی جدائی کا صدمہ پہاڑ جیسے حوصلے ادر جست کے ساتھ برداشت کیا ابنو ہائم کے جوان معصوم ورعنا تو کال تک اپنے حسن و

جمال، اخلاق و کمال اور حسب ونسب کے باعث قریش کی ہر دو شیزہ کا مرکز نگاہ اور رفیق حیات بنے کی آخری آرزو تھی وہ آج زیر خاک ہوکر ایک عظیم وحسین خاتون کو چند ماہ کی حالمہ جھوڑ گیا ہے اس بہاڑ جیسے صدے اور بیوگی کی ہولناک تاریکی کے سامنے ڈٹ جانا بڑے جگرے کا کام ہے اور سیدہ آمنہ رضی الله عنہا نے بیسب کچھ بڑے حوصلے اور ہمت کے ساتھ برداشت کردکھایا تا کہ آئے والے معصوم نبی فنظر کے لئے شفقت ورحمت والی گود کسی تقصیر یا گئی کا شکار نہ ہونے یائے۔

سردارعبدالمطلب رضی الله عندند مرف بید که سیده آمندرضی الله عنها کے خسر تھے بلکہ
رشتہ میں بہنوئی بھی تھے سیدہ آمند سلام الله علیہائے اپنے فرزندار جمند کے داداکوائ کا والد
اور حضرت ہالہ رضی الله عنها کواپی مال اور بہن مجھ کر خدا کا شکر ادا کیا اور حوصلے ، امید اور
یفتین کے ساتھ اپنے گئے تہ جگر کے سنعتبل کے لئے کمر بستہ ہوگئیں! اگر انسان مبر کرنا چاہے
تو الله کے ہال اس کے لئے سہاروں کی کی نہیں ہوتی! یہ سبق جمیں سیدہ آمندرضی الله عنها کی
عملی زندگی سے ملتا ہے!

ولا دت نبوی ما الله عند مین الله عند الله عند مین الله عند الله عند الله عند ما در شخ طواف اور ذکر الله عن مشخول عنے ،حضرت آمند رضی الله عنها نے اپنے خسر محتر م اور شخ کے بہنوئی کوخوشخبری کا پیغام بجوایا تو وہ اپنے معصوم و مجبوب اور مرحوم بینے کاعظیم وارث پیدا ہونے بر و نور اگر آگے جب وروازے پر و نینچ بیل تو حضرت آمند رضی الله عنها خوشی محربے تکلفی کے انداز بیل فرماتی بین :

"ابوالحارث! (بدحفرت عبدالمطلب رضى الله عند كى كنيت تقى عرب بميشه اپ برد عبد المطلب رضى الله عند كى كنيت تقى عرب بميشه اپ برد عبد الحتى جهال احترام كى دليل برد عبد المقلفي برجمي ولالت كرتا ہے!!) ديكھيے! آپ كے بال بچه بهدا ہوا ہے جو بہت بجيب ہے!"

حعرست عبدالمطلب رضى الله عندائي بهواورسالي كى باست من كرفقدر \_ تحبرات مئ اور

کہے گئے" کیادہ عمل انسان تو ہے نا؟!" سیدہ آ منہ رضی الله عنہانے ان کی تھبراہٹ کودور کرتے ہوئے ڈرمایا: ہاں ہالکل کمل انسان ہے تکروہ اس حالت میں بیدا ہوا ہے کہ بحد ہے کی حالت میں نیدا ہوا ہے کہ بحد ہے کی حالت میں نقاء بھراس نے سراویرا تھایا اورا نگلیاں آسان کی طرف اٹھا کیں (4)!

ليكونن لا بنى هذا شأن ميركاس بين كي يقيباً زالى شان موگى، الدكونن لا بنى هذا شأن مير الله عند في يقيباً زالى شان موگى، اوراس موقع پر حضرت عبد المطلب رضى الله عند في بيمى فرما يا تفاكه (6):

الحمد لله الذي اعطاني هذا الغلام الطيب الاردان قد ساد في المهد على الغلمان أعيده بالله ذي الاركان! حتى اراه بالغ البنيان أعيده من شر ذي شنآن من حاسد مضطرب العنان!

" (۱) الله تعالیٰ کی حمد و شکر ہے جس نے جھے رہے بھا فرمایا ہے جو یا کیزہ اعتماد لہاس والا ہے۔

(۲) وه کموارے میں بچول کا مردار بن کماہے میں اسے اس خدا کی پناہ میں دیتا مول جوطافت والا ہے۔

(۳) بہان تک کہیں اے مضبوط بنیا دوالا دیکھوں میں اس کے لئے ہردشمن سے اللہ تعالیٰ کی ہنادہ انگراموں! الله تعالیٰ کی ہنادہ انگراموں!

(٣) برمظرب زبان دامله ماسد عدا كى بنادما تكما بول!"\_

ابسیدہ آمندض الله عنہا دل سے بیاراوہ کرچکی تھیں کہ وہ اس بڑی شان والے اور
عظیم الشان ستقبل والے بینے حضرت محمصطفی احرجی کی سائی آیا کی پرورش و تربیت کے
ساتھ ساتھ ساتھ اسے ماسدوں اور دشمنوں کے شرسے محفوظ رکھنے کے لئے ابنی زندگی وقف کر
دیں گی ، ولا دت نبوی سائی آیا کی بعد ان کی علی زندگی اور مختلف مواقع پر ان کے ہرموقف
سے کہی ٹابت ہوتا ہے ، بوسعد جیسے عظیم الاخلاق قبیلے میں حضرت محم مصطفی سائی آیا کی کا رضاعت و پرورش سے لے کر مکہ مرمدوالی بلائے جانے تک اور مکہ مرمدے بیشرب یا
مدینہ کے اسفار پرلانے اور لے جانے سے لے کرابواء کے مقام پراپی جان جاں آفریں
مرد کرنے تک ان کے قول وقعل سے ایک ہی بات ٹابت ہوتی ہے کہ وہ اپنے عظیم
فرز ندکو عظمت وعزت کی چوٹی پرویکھنا چا ہی تھیں اسیدہ کی کہی آرز وقعی کہ تحم مصطفی احد بھی اسیدہ کی تعلق احد بھی اسیدہ کی کہی آرز وقعی کہ تحم مصطفی احد بھی جو سائی آبیا کہی تعلق کے دارا دادافر ما تیں جو سائی ایس کے لئے دہ عظیم کردارا دافر ما تیں جو سائی نے ان کے لئے مقرر وحقد رفر مادیا ہے!

حضرت عبدالرحل بن عوف رضی الله عن قبیلہ بنوز ہرہ سے بیں، ان کی والدہ محتر مدکا تام

"الشفاء" ففا، حضرت محر مصطفیٰ سلخ الیّلیا کی آیا یہی تھیں، ولا دت کے دقت کی بہت کی با تھی انہوں نے اپنے علی مشاہدہ کے بعد بیان فرما تیں، آپ سلخ الیّلیا کی والدہ ماجدہ نے آپ کو دودھ پلایا، شیر خدا درسول حضرت محزہ رضی الله عنہ کی والدہ حضرت ہالہ حضور سلخ الیّلیا کے دودھ پلایا، شیر خدا درسول حضرت محزہ رضی الله عنہ کی والدہ حضرت ہالہ حضور سلخ الیّلیا کے ایک ہی بھائی عبد یغوث بن وہب کا ذکر ملکا رشتے کی خالہ تھیں، سیدہ آمندر منی الله عنہا کے ایک ہی بھائی عبد یغوث بن وہب کا ذکر ملکا تعمیں، انہوں نے بھی صفور سلخ الیّلیا کو دودھ پلایا اور الولہب کو خوشخری بھی سائی تو اس نے خوش ہوکر آئیس آزاد کر دیا تھا، حضرت ام ایمن آپ سلخ الیّلیا کے والدی لونڈی تھیں جو آپ طبخ الی سلخ الیّلیا کو دودھ پلایا اور الولہب کو خوشخری بھی سائی تو اس نے مطاب خوش ہو کہ سے مطاب کو دودھ بی مال میں مضاعت کا شرف پلیا ہی مضاعت کا کر حضرت می مضاعت کا کر حضرت می مائی موسودی میں دضاعت کا کر حضرت می ورضی الله عنہا نے انجام دیا، کہتے ہیں اصل فریضہ آپ میں الله عنہا نے انجام دیا، کہتے ہیں مضاعت اور پرودش کے مراحل طے کے کے مرض الله عنہا نے انجام دیا، کہتے ہیں کہ حضرت می میں دضاعت اور پرودش کے مراحل طے کے کے مرضی الله عنہا نے انجام دیا، کہتے ہیں کہ حضرت می دورش کے مراحل طے کے کے مرضی الله عنہا نے انجام دیا، کہتے ہیں کہ حضرت می ورضی الله عنہا نے انجام دیا، کہتے ہیں کہ حضرت می ورضی الله عنہا نے انجام دیا، کہتے ہیں کہ حضرت می ورضی الله عنہا نے انجام دیا، کہتے ہیں کہ حضورت میں میں دھا عت اور پرودش کے مراحل طے کے کھورت میں میں دھوں کے کھورت کے مراحل کی مراحل کے مراحل کے

تے اور بنوسعد کی جوخاتون معفرت حزہ رضی الله عند کودودھ بلاتی تھیں انہوں نے حضورا کرم میں اللہ عنہ کو بھی دودھ بلایا تھا (7)، جب آپ میں اللہ عند کی رضاعی والدہ حضرت حلیمہ سعدید رضی الله عنہا کے یاس تھے!

بنوسعد کی خواتمن مکه مرمه آتی تعیں اور قریش کے بیچے یا لئے کے لئے لے جاتی تھیں، حضور ما في الله عنها من كركسي كي رغبت شد مولى ، مائى عليمه معديد رضى الله عنها في جب رسول اكرم من التيانية كود يكما توخيال آياكه جب آب ما التيانية ميتم بين اور مالدار يحي تبين توبيوه ماں کیا کر سکے گی؟! علیمہ نے اپٹے شوہرے کہا کہاں پیم بچے کے سوااورکوئی بچدرضاعت كے لئے دستياب بيس برو برنے كيا: يى بجے لے جاتے بيں ، الله تعالى اى ميں جارے كئے خیرو برکت کاسامان فرمادے گا، چنانچہ خود علیمہ سعد بیسید ولد آ دم کی والدہ ماجدہ کے پاس آئيں، بيد الادا اے الى كود من ركوليا اليكن اب ببلاجران كن منظر سامن آتا ہے، طيمه بهلاائي جماتي من دوده كي كي محسوس كرتي تعين ، كربيددوده كهال سي الدا يا ،حضرت محمصطفی سٹھنے کہا ہے بہل بارائی رضاعی مال کا دودھ سیر ہوکر پیا محرصرف ایک طرف کا! حلیمہ نے دوسری طرف کا دود ہ آئے کیا تو یجے نے مند پھیرلیا: کیون! رضاعی بھائی بھی تو ے! بیاس کائن ہے! رضاعی بھائی نے بھی بہلی بارسیر ہوکرا بی مال کا دود در پیا حالانکہ بہلے اکثر دود هدکی کمی وجه سے وہ مجوکارہ جاتا تھا اور سوئیں سکتا تھا! حلیمہ جیرت میں ڈولی پہلی بركت يركمري موج منتمين مبيده آمند منى الله عنهاكى آواز يرجونك يزتى بي (8):

"سنو بهن! اپنے اس بنے کے ہارے میں کھے یو چوتو لو" سیدہ آ مندرضی الله عنہا کی آواز تی! کیونکہ یہ برای شان والا ہوگا!!"
آواز تی! کیونکہ یہ برالخت چکرکوئی معمولی بی بیس ہے! مستقبل میں یہ بری شان والا ہوگا!!"
پھرسیدہ آ مندرضی الله عنہا حلیمہ سعد یہ کو وہ سب کھے بتائے آگیس جو انہوں نے ولا دت کے دفت سے اب تک دیکھا تھا یاان سے کہا گیا تھا ، پھر فرمانے آگیس، تمن را توں سے جھے کوئی یار باریہ کے جار ہاتھا کہ اپنے بیٹے کورضا صت کے لئے بنوسعد بن بحرش بھیج و جھے کے بنوسعد بن بحرش بھیج و جھے کے بنوسعد بن بحرش بھیج و جھے کے مرائے میں جھیجے! حلیمہ سعد یہ بولیس: بال بہن اید بحد جو

میری کودیس ہے اس کے والدی تو ابو ذویب ہیں! بیمیرے شوہری کا نام ہے! حلیمہ کی خوشی کی تو کوئی انتہاندری! سیدہ آمندرضی الله عنها کی باتوں سے بے حد خوش ہو کیں!

پھر نے کو لے کر دونوں میاں ہوی اور دو بچوں پر مشمل یہ قافلہ چل پڑتا ہے، گدھی پر نمار داؤال دیا گیا، حلیمہ اپند دونوں بچوں کے ساتھ اس پر سوار ہو جاتی ہیں، حلیمہ کے شوہر حارث الاوز دیب بھی اپنی بوڑھی لاغراؤٹنی پر سوار ہو جاتے ہیں، وادی سررسا منظی، آتے ہوئے ، فوسعد کی خواتین کا قافلہ آگے آگے تھا گراب حلیمہ کا قافلہ ان ہے آگے آگے ہے! جران ہو کر بوچھتی ہیں: حلیمہ ہم یہ کیا دیکھ رہی ہیں سیرھی سادی حلیمہ کہنے آئی ہیں: جھے تو بحران ہو کر بوچھتی ہیں: حلیمہ ہم یہ کیا دیکھ رہی ہیں سیرھی سادی حلیمہ کہنے آئی ہیں: جھے تو بحران ہو کہ بار کست بچہ طاہے! خواتین بوچھنے آئیں: تو کیا یہ عبد المطلب رضی اللہ عند کا بہت اچھا اور با برکت بچہ طاہے! خواتین بوچھنے آئیں: تو کیا یہ عبد المطلب رضی اللہ عند کا بہت اچھا اور با برکت بچہ طاہے! خواتین بوچھنے آئیں: تو کیا یہ عبد المطلب رضی اللہ عند کا بہت الحقا خواتین حسد سے خلائی ہیں (9)!!

بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ اپنے لخت جگر کے چھوٹے سے قافے کورخصت کرنے کے بعد سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا کی ممتا کا دل گھبرا گیا گرمبر و صبط سے کام لیتے ہوئے اپنے فرزند جلیل کے لئے سرایا دعا والتجابن جاتی ہیں اور بیدعا کیں اور التجا کیں لفظوں میں ڈھلے گئی ہیں (10):

أعيده بالله ذى الجلال من شر ما مر على الجبال حتى الموالى الموالى الموالى ويفعل العرف الى الموالى وغيرهم من حشوة الرجال!

"(ا) میں اینے بیٹے کو اللہ ذوالجلال کی پناہ میں دینی ہوں، کہ وہ اسے اس شرے محفوظ رہے جو پہاڑوں سے بھی اونجا ہے۔

(۲) الله كرے ميں استے لخت ميكركواس حال ميں د كيوسكوں كه خويصورت حلد زيب تن كيے ہوئے ہو۔

(٣) اورغلامول کےعلاوہ دوسرے زیردست لوگول ہے بھی نیکی کرتارہے!"۔

مید جزید کلام ہے، اس کی سب سے بروی خوبی اس کی سادگی اور خلوص ہے! مراس سے بھی بڑھ کر میددعا اور تمناہے جوسیدہ آمند منی الله عنہا کے دل سے نکل رہی ہے! یہ مال کی آرزو می که آپ مالی الله تعالی کے فضل و کرم سے کوہ و دشت کے شرور سے محفوظ ر ہیں، جوان ہو کرخوبصورت لباس میں ہول اور غلامول کے مولی، تیبول کے والی، غر بیول کے سر پرست اور صعیفوں کے مادی و ملجا بن جائیں مگر اس رجز بیرکلام میں آپ ریہ و کھے سکتے ہیں کہ سیرہ آمندرمنی الله عنہانہ صرف بدکہ اسپے محبوب شوہر بنو ہاشم کے جوان معصوم ورعناعبدالله بنعبدالمطلب رضى الله عنهماكي جدائي كوبرس شدت كساته محسوس كر ر بی بیں بلکرانہیں میمی یقین ہے کہ وہ بہت جلدائے رفیق حیات سے جاملیں کی اس لئے اين لخت جگر كوجلد سے جلد برا اموتاد يكه ناجا جتى ہيں، وہ اپنے پيار \_ محمد ماليا آيا كوا پني تمام شفقتين اوررمتين دينا جا بتي بين تاكه رحمة للعالمين سلي أيام أنبين خلق خدا من بانت سكين! حضرت حليمه معدميد منى الله عنها بحى الله كي عجيب بندى تعين! مرور كائنات ما في الله اور آمندوسى الله عنها كفرزندجليل المنظيلية كالمكالية المكرمدي وجاتى تفيس الكهكرمدي جب معادت دارين كرچلى مين توانيس بيا ندازه موكميا تفاكه بيچكي مال آمندر مني الله عنهائے جو چھاس کے متعلق فرمایا ہے وہ صدق وامانت سے ہی کہا ہے! یہ بچہ تو واقعی کوئی غیر معمولی مستی ہوگی! چنانچہ ایک طرف بیج کی پرورش اور مکہداشت دل و جان ہے کرنے كل تعين اور دوسرى طرف بهن آمندرض الله عنها كالجمي بهت خيال آتا تفاايد وظنويت ( نظر بت دومورتول اوردومردول كاوه بالهمي رشته بجورضاعت يدا بوتاب، معرت طيمه منورما فالميالي كاتورضامي مال تعين مرحصرت آمند منى الله عندكي فترتعين إبدرشند شايد ہم شہر میں کہ ہمارے ہاں میر می رائع نہیں رہا مگر دوعور تنس جو باہم سوتنس موتی ہیں وہ جس تدرایک دومرے سے عداوت رکھتی ہیں، ایک دوسرے سے جلتی ہیں اس کے بالکل مرس جودوعورتی آپس مس محر موتی بین ان میں باہم اتنابی پیار اور خلوس موتا ہے! كيول ندموآ خرابك المالخت مجكر دوسرى كيردكرتى باوراست معقول معادف مجى ادا

کرنا ہوتا ہے جب کہ دوسری اپنے جسم کا حصہ اپنا دودھ پلائی ہے جواس کے اپنے بیچکائن ہوتا ہے گر پھر بھی رشتہ پاکیزہ ہے!!) بھی عجیب رشتہ ہے کم از کم ان دوعظیم خواتین (حضرت آمنہ رضی الله عنہا اور حضرت حلیمہ رضی الله عنہا) کے دویے اور باہمی اعتاد اور حسن سلوک سے تو بہی ٹابت ہوتا ہے!!

مصطفیٰ سائی آیا جب دو برس کے ہو گئے اور دودھ چھڑا دیا گیا تو یوں لگا تھا جیسے آپ
سائی آیا جا جارسال کے ہول (11): اس پر جلیمہ سعد بیدرضی الله عنها کی خوثی کی کوئی انتہا ندر ہی
سائی آیا جا جارسیدہ آمنہ رضی الله عنها کوان کے خت جگر سے ملا تا جا ہی تھیں ، اس شی
ماں بینے کی اس ملا قات سے جوخوثی ہو تا تھی اس کے لئے تو ہمارے پاس پیانہ نیس! اس کا
کوئی پیانہ الله تعالیٰ نے بھی نہیں بنایا! شاید بنانا مناسب ہی نہ تھا! ای لئے تو اپنے
بندوں سے اپنی محبت کا اندازہ بنانا چا ہا تو فرما یا جنتا بیارا کیک مال کواپنے نیجے ہوتا ہے
بندوں سے اپنی محبت کا اندازہ بنانا چا ہا تو فرما یا جنتا بیارا کیک مال کواپنے نیجے سے ہوتا ہے
بندوں سے اپنی محبت کا اندازہ بنانا چا ہا تو فرما یا جنتا بیارا کیک مال کواپنے سینے سے
بندوں سے بھی ایسا ہی بیار ہوتا ہے! لہٰذا ان مال بیٹے کو اپنے سینے سے
لگانے میں جوخوثی ہوئی ہوگی اس کا نہ ہم کوئی اندازہ لگا سکتے ہیں اور نہ اسے لفظوں میں بیان
کرنے کی سکت ہے!

ہاں طیمہ سعد بیرضی الله عنہا بہت خوش تھیں کہ وہ خود آمند رضی الله عنہا ہے لیس کی اور
بیٹے کو ہاں ہے ملا کیں گی! ووٹوں کے جگر کی شنڈک سے علیمہ رضی الله عنہا بھی اپنے جگر میں
شنڈک پا کیں گی اور خوش ہوں گی ، الله تعالی کی کا کتات کو بھی بیا نداز وہ ہوگا کہ مال بیٹے کا
رشتہ کیا ہوتا ہے اور پھڑی مال جب اپنے گفت جگر کو سینے سے لگاتی ہے تو شنڈک کی مقدار
مین میں اس شنڈک کا معیار کیا ہوتا ہے؟ حضرت علیمہ رضی الله عنہا خوثی خوثی مکہ مرمر آ کیں!
بیٹے کو ماں سے ملایا ، اپنی کھر (مہر مان بہن) آمنہ رضی الله عنہا سے ملیں ، بیچ کے احوال
سے آگا و کیا اور اس کی برکا سے کا ذکر کیا مگر کیا دیکھتی ہیں کہ آمنہ رضی الله عنہا التھا کیں کر دبی
ہیں کہ چلیہ بیرے بیچ کو واپس لے جا! سانہیں تو نے مکہ ش ایک ویا پھلی ہوئی ہے! بجھے
ہیں کہ جلیہ بیرے نے کو واپس لے جا! سانہیں تو نے مکہ ش ایک ویا پھلی ہوئی ہے! بجھے
شیر کے کہ میر الخت جگر کہیں بیار نہ ہو جائے! الله کی شم! میرے لخت چگر کو ایک شان عطا

ہونے والی ہے! آپ کوتو بہن بتا جگی ہون!

چنانچے حضرت علیمہ سعدیہ رضی الله عنہا بچے کو لے کرفوراً واپس چلی جاتی ہیں! کتنی ہمدردی ہے آمندرضی الله عنہا کواپ گئت جگر کے شائدار سنتقبل ہے! کس قدریفین ہے بلکہ پختد ایمان ہے کہ الله کے محالف میں جوآیا ہے وہ بچے ہے! لوگ جو بتاتے ہیں درست ہے! میرا بیاانسانیت کا قائداور دہنما ہوگا!!

دوسال اور بیت جاتے ہیں! حضرت محرصطفیٰ سائی بیار اس کے ہوجاتے ہیں!

اپٹی رضائی بہن کے ساتھ قریب سے علاقے ہیں مولیٹی چرارہ ہیں!

پی رضائی بہن کے ساتھ قریب سے علاقے ہیں مولیٹی چرارہ ہیں!

پی آتا ہے آپ سائی بیائی کا سد چاک کردیا ہے آپ ذرا جلدی چلیے ، حضرت علیم اور ان بی ہمارے قریب مارے قریب دوڑتے دوڑتے آتے ہیں، محرآ مندرضی الله عنها کا لال قو مسکرا

مرا ہے البتہ سید پر چرنے کا نشان ہے! کوئی در ذہیس ، کوئی تکلیف نہیں تو پھر پھو نہیں گر کو مسکرا

قرمند ہوجاتی ہیں! آمندرضی الله عنها کی باتیں یاد آتی ہیں، وہ یہودی یاد آتے ہیں جو مکہ

شرمند ہوجاتی ہیں! آمندرضی الله عنها کی باتیں یاد آتی ہیں، وہ یہودی یاد آتے ہیں جو مکہ

شرمند ہوجاتی ہیں! آب یہود ہو! بتاؤ تو سی تم کیا گئے ہو؟ اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم ساتھ ہے! سے باد والم اس میں الدی ہم رہا تو سلیہ نے کہا تھا کہ ہیں میر اتو بیشو ہر حارث میر ساتھ ہے! سب یہود ہوں نے کہا تھا کہ ہیں میر اتو بیشو ہر حارث میر ساتھ ہے! سب یہود ہوں نے کہا تھا کہ ہیں میر اتو بیشو ہر حارث میر ساتھ ہے! سب یہود ہوں نے کہا تھا کہ ہم تیرے اس بیچ کے پاس بھی کہ وہ ہیں! آنے میں میر اتو بیشو ہر حارث میر ساتھ ہے! سب یہود ہوں نے کہا تھا کہ ہم تیرے اس بیچ کے پاس بھی کہ وہ ہیں! آنے داللتو یہ ہم موگا (12)!

طیر فوران کے وا مندر منی الله عنها کے پاس لے آئیں اور بتایا کہ بیرواقعہ ہے! ہم اے انہائی مجدوری میں والی لائے بی مرحصرت آمندر منی الله عنها کہتی بیں! بہن گھراؤنہیں!
الی یا تیمی تو مول کی محر میرے لخت مجرکا محافظ الله تعالی ہے اور حلیمہ اب تیسری یار پھر محد ملائد الله تعالی ہے اور حلیمہ اب تیسری یار پھر محد ملے جارتی ہیں (13):

ہوں آ مندمنی الله عنہا کالال مویدا یک سال کے لئے بنوسعدین بکر سے رضاحی فرزند

ک حیثیت ہے اپنی برکات اور خوارق وکرا مات ہے آئیس معمود کرتا رہا، حضرت علیمدوشی الله عنہا نے یہ طے کیا تھا کہ اب وہ اپنے رضائی بیٹے کوئیس دور نہیں جانے دیں گی اور سب کو ان کا خاص خیال رکھنے کی تائید کی تھی ، پھر ایک ون کیا دیکھتی ہیں کہ ایک بادل آپ میٹی آئیل پر سایہ کیے ہوئے ہے ، جب آپ میٹی آئیل رک جاتے تو بادل بھی رک جا تا اور جب آپ میٹی آئیل پر سایہ کیا تھا ور جب قب اور کہ بھی چلے گئے تو بادل بھی چلے گئے تو بادل بھی چلے گئے اور پول اکرم میٹی آئیل کے اس منظر ہے بھی حلیمہ قکر مند ہوگئیں چنا نچہ فیصلہ کیا کہ اب بیا مانت آ مندوضی الله عنہا کولوثا ہی دی جائے اور پول ایک سال بعد ہی اپنے رضائی بیٹے کو لے کر مکہ مرمد آگئیں جب کہ آپ میٹی آئیل کی عمر مبارک ابھی یا نچے سال کی تھی۔

شاید به قدرت کا نظام تھا کہ آمندوشی الله عنہا اپنے گفت جگرکوا بی مجت اور شفقت کی جو دولت بخشا چاہتی ہیں و بے لیں گرا کی و بہاتی خاتون شہر مکہ میں آئیں تو بھیٹر میں اپنارضا کی بیٹا گم کر بیٹھیں بہت ڈھونڈ اکر دولت گم گشتہ دستیاب نہ ہوگی ، فوراً حضرت عبد المطلب رضی الله عنہ کے پاس آئیں اور انہیں صورت حال سے آگاہ کیا ، سر دارعبد المطلب رضی الله عنہ نے بھی بہت تاش کر دایا گر آپ سٹی آئی آئی نہ سلے تو عبد المطلب رضی الله عنہ کے پاس کھڑے ہوئے اور ایوں آہ دزاری کرتے ہوئے کویا عبد المطلب رضی الله عنہ کھیے پاس کھڑے ہوئے اور ایوں آہ دزاری کرتے ہوئے کویا ہوئے کویا بوئے دیا ۔

لاهم أد راكبي محمداً أده واصطنع عندي يداً أنت الذي جعلت لي عضداً لا يبعد الدهر به فيبعدا الت الذي سميته محمدا

(۱) اے الله! میرے شہوار محد ملی آیا کو واپس لے آ! انہیں جھ تک پہنچاد بینے اور مجھ پراحسان سیجئے۔

سر (۳) تو بی تو ہے بارب! جس نے ان کومیرادست و بازو بنایا! زماندائیں دورند کے جانے کہ وہ محصہ سے جدائی ہوجا کیں! (٣)مولى! تيريكم عيش فانكانام محدما في اليتم ركما!!

حضرت عبدالمطلب رضی الله عنه بیت الله شریف میں یونہی دعائیں مانگ رہے تھے کہ ایک آ واز سنائی دی کہ پریشان مت ہو! محد سال ایک کارب جی وقیوم موجود ہے وہی ان کہ ایک آ واز سنائی دی کہ پریشان مت ہو! محد سال ایک کارب جی وقیوم موجود ہے وہی ان کی حفاظت کرے گا ۔ نہیں رسوا ہوئے دے گا اور نہ ضائع ہوئے دے گا ، وہ تو وادی تہا مہ میں ایک ورخت کے بینچ کھڑے ہیں (15)۔

حضرت عبدالمطلب رض الله عنه بيرس كرفوراً اونث پر سوار ہو گئے اور چل پڑے، ورقه بن نوفل بحی ان كے ساتھ ہو گئے، وہ جب وہاں بہنچ تو آنخضرت سائیڈیلیم ایک درخت کے بنچ كھڑے ہے۔

چونکہ قدرت خداوندی سے آپ مائی آیا ہم کی نشو ونما بہت تیزی سے ہوئی تھی جیبا کہ حضرت عليمدرض الله عنها فرماتي بين اس لئے دادا بوتے كو پہنان ندسكے اور بوجها كرا كے تم كون مو؟ ال يرآب من المالية من جواب دياد من تو محد بن عبدالله بن عبد المطلب بن باشم مول ' معزمت عبدالمطلب رضى الله عنه نے انتہائی جذبات میں خوشی سے کہا: تم پرمیری جان قربان موا من عى تمهارا داداعبدالمطلب مون احمرت عبدالمطلب رضى الله عندف اسپے پوتے کوساتھ سوار کرلیا اور کھر آھئے، مکہ میں آکر انہوں نے کی ایک کا ئیں اور بکریاں ذريح كيس اورابل مكه كي يرتكلف دعوت كي! سيره آمنه رمني الله عنها كو جب عليمه رمني الله عنها كي آيدا فراس داقعه كي نفاميل معلوم موكي تو ده قرماني لكين: " دابيا تم ازخود بي كودايس كيول كي الحالى موا طالاتكم تواس كومزيد عرصه كي لئ اسين باس ر كيف كى خوابش مند معن ال يرطيمه معديد من الله عنهاني بيجواب ديا كماب بيروي عصاع بي اور بخدا میں اپنی ذمه داری بوری کرچکی موں، جھے تو ہر دفت ڈررہتا ہے کہ ہیں ان کو کوئی حادث نہ مين آجائے اب من آپ کی خواہش کے مطابق بیامانت آپ کے سپردکرتی ہوں!! سيده آمندرسي الله عنها كواس يرجرت موتى اور يوجها كدامل بات كياب، حضرت حليمه دمنى الله عنهان مجبور موكرسماز مدوا قعات كهدسناسة اوربيمى اعتراف كياكه ووآب

į.

من الله الله عنها نے جو الے سے شیطان سے خوفز وہ تھیں، اس پر حضرت آمند رضی الله عنها نے جو جواب دیاوه اینے لخت جگر کے عظیم ستفتل اور انسانی قیادت اور خدمت پران کے ایمان کی ولیل ہے، انہوں نے فرمایا (16)! ' والله! یہ ہر کرنہیں ہوسکتا! شیطان تو ان کے یاس مجمی نبيس پينك سكتا! مير \_ لخت جكر كي توشان اي نرالي موكى!!" پيرحضرت آمند رضي الله عنها نے حضرت طلیمہ سعد میدرضی الله عنها کو وہ ساری یا تیس دوبارہ کہدستا کیں جو وہ بیٹے کے بجين جمل ، ولا دت اور رضاعت كم تعلق طيمه سعد بير منى الله عنها كويهلي بما يكي تعين!! رسول اكرم من المينية كحوالے سے حضرت عبدالمطلب رضى الله عنداورسيده آمندرضى الله عنها كے موقف سے تين باتيں كالكرسائے آجاتی ہيں، ايك توبيہ كم تى منظركے حوالے سے انہوں نے جو پھے اہل کتاب سے سنا اور جانا تھا یا قیافہ شناسوں اور مستقبل کا حال بتانے والوں سے سناتھاوہ سے ثابت ہوتا ہوا دکھائی دیااور یمبودی وسیحی علماء کی باتوں پر یفین کے علاوہ حضرت محمد ملی آلیم کے نور نبوت ، حمل و ولا دت کے وقت خوارق و کرامات ہے بھی میدیفین ہو گیا تھا کہ بنو ہاشم بنوز ہرہ دونوں قبائل کے اس نورنظر کو الله تعالی کسی منعب سے نواز نے والے ہیں ، دوسرے انہیں میکی معلوم تھا کہ یہودی اور شیاطین باوجود شد بدعداوت اورحسد کے آپ سائی ایک کوکوئی کرندہیں پہنچاسکیں سے!

تیسرے یہ کہ عبد المطلب رضی الله عند اور حضرت آمند رضی الله عنها الی شخصیات تھیں جو نبوت محمد سلط الله عنها الله عنه

زیارت کرانے اور وہاں پر موجود بنوہاشم کے دشتے ناطے ہے آگاہ کرنا چاہتی تھیں، لیکن سب سے بڑے کراور مرفہرست ہے کہ وہ جگہادر وہ لوگ خود بھی دیکھنا چاہتی تھیں جہاں ان کے جوال مرگ معصوم شوہر نے آخری وقت گزارااور وفات کے بعد ڈن ہوئے تھے اور ساتھ ہی اپنے بیارے بیٹے کو بھی بیسب بچھ دکھانا چاہتی تھیں، اس لئے بیٹر ب کے سفر پر دوانہ ہوئیں جوان کے ظیم وجلیل فرزند کے نام سے مدینہ النبی ساتھ ایسی ایسی میڈورہ بینے والاتھا!

ہارے سیرت نگاروں اور تذکرہ نویسوں کی '' ایک مشتر کہ خوبی' بیر ہی ہے کہ مسی ممعی مارنا اور لکیر کی فقیری کواینانان برختم ہے! حصرت عبدالله رضی الله عندشام کے تجارتی سفرے دالیسی پر بیاری کی وجہ سے بیٹرب میں رک سے تصاور فوت ہو کر وہیں وقن ہوئے ته بعد من معزت أمند من الله عنها الي عظيم وللل فرزند كساتها س أخرى سغرير ب کے لئے وہال منیں اور محمدون قیام فرمایا، جارے تمام قدیم اور بعض منے سیرت نگار اور تذكره نوليس أتكميس بندكر كے بهي لكھتے جلے محتے ہيں كە" حضرت عبدالله رمنى الله عندا ہے تغیال کے ہاں بیڑب میں رک مے ہے" اور حعرت آمندوضی الله عنہا کے اس سفر کے متعلق بھی میں فرماتے ملے محتے ہیں کہ" آمند منی الله عنہا اپنے لخت جگر کوان محتضیال عند كے نعمال منے اور فد حضور مالی آیا ہے! بلكہ بیڑب میں تو صرف عمر والعلام اللم كے بينے هبية الحديا عبدالمطلب رضى الله عندك نغيال تنع إحعرت عبدالله رضى الله عندك نغيال تو بنويتفلين مروضے جو قريش مكه ي كى ايك شاخ تقى إكر بمار يسيرت نكار اور تذكر ونويس بنوعدى بن نجاركودونوں باب بينے (حضرت عبدالله رضى الله عنداوران كے فرزند حضرت محر مَعْ الْبِيْرِ ﴾ كَنْ مُعِيال مِن كَلِينَ عِلْمُ صِيح بِن إحالا تكهرية بوعدى بن نجارتو حعرت مبدالمطلب بن ہاشم کی والدہ ماجدہ ملی بنت عمروبن زید کے میکے والے ہیں!

موسکتا ہے معربت عبدالمطلب رضی الله عندکی بیظیم ماں کافی عرصہ زندہ رہی ہوں اور بیٹے عبیة الحمد کے بیٹے عبیة الحمد کے بیٹے عبدالله وشی الله عندالی دادی سے اور ہوتے مرسل الله عندالی والدی قبر

کی زیارت کے علاوہ اپٹی پڑوادی ہے بھی ملنے گئے ہوں اور یارلوگوں نے اسے نخمیال سے
میل طاقات بنادیا ہو، یا پہ بھی ہوسکتا ہے کہ بنوعدی بن نجار کے لوگ بڑے تئی دل اور مہمان
نواز تنے اس لئے اپنے نوا ہے عبدالمطلب رضی اللہ عنہ کی اولا دکو بھی اپنے نوا ہے بی نصور
کرتے ہوں! علامہ بلی غالبًا جدید دور کے بہلے سرت نگار ہیں جو اس غلطی ہے آگاہ ہوئے
اور ساتھ بی یہ امکان بھی ماتا ہے کہ ہوسکتا ہے کہ حضرت آمند رضی اللہ عنہا اپنے شوہر کی قبر کی قرین و کی نے اور ساتھ بی اور بیٹے کو بھی دکھانے لائی ہوں جو '' نابغہ کی حویلی'' (دارالنابغہ ) میں مدفون سے قرین قیاس یہ بھی ہے کہ حضرت عبدالمطلب رضی الله عنہ اپنی بہواور بوتے کو دادی سلمی لینی والدہ ہے مانے کے لئے ساتھ لائی ہوں تا کہ وہ حضرت عبداللہ رضی الله عنہ کی قبر بھی دیمی دیمی دیمی دیمی میں اللہ عنہ کی قبر بھی اللہ عنہ کے خطرت عبداللہ رضی اللہ عنہ حضورت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے خطرت عبد المحد سے بھی علی ہے کہ سے دھرت عبدالمطلب منی اللہ عنہ کے دورو تیلے بھائی بھی مقیم سے جو کہ کے کہا خاوند کی اولا دو تھے (17)!

ابن سعد کے بیان کے مطابق جب رسول اکرم مظی آیا کی عمر چید سال ہوئی تو والدہ ماجدہ آپ سٹی آئی آئی کی عمر چید سال ہوئی تو والدہ ماجدہ آپ سٹی آئی کی عمر چید سال ہوئی تو والدہ ماجدہ آپ سٹی آئی کی بن نجار کے ہال مہمان مخبر سے اس سفر میں جیسا کہ آگے آتا ہے حضرت عبدالمطلب اور حضرت ام ایمن رضی الله عنہا بھی ہمراہ تعیں ، قیام کی مدت ایک ماہ بیان ہوئی ہے (18)۔

ہجرت کے بعد آپ ساڑھ این مورہ تشریف لے گئوانے محابہ کرام کوہ جگہیں دکھاتے تفاور بتاتے تنے جہاں جہاں آپ کا گزر ہوایا قیام رہاتھا،انساری ایک اعید نامی نکی پاس والے نیلے پر آپ ساڑھ این ہما تھ کھیلا کرتی تھی، آپ ساڑھ این کوہ تالاب بھی یاد تھاجس میں وہ تیرتے تنے اور پر ندوں سے کھیلتے تنے۔

ردایت ہے کہ یہود مدیندکو بیلم ہو کمیا کہ بنوعدی بن نجار کے بال مہمان بن کرآنے والا بچہ نی منظر ہوگا اور بیشہر مدیندآ ب سال الیا کا دارا لیر ت ہوگا! حضرت آمندرضی الله عنیا کوان با توں کاعلم ہوا تو انہوں نے حضور ملی آئی کہ کو ہاں سے جلد سے جلد نکال لائے کا فیصلہ
کیا کہ مبادا بہودی آپ سٹی آئی کو کی گرند پہنچانے کی کوشش کریں چنا نچہ بیر قافلہ مکہ کے
لئے روانہ ہو گیا، تا ہم بیہ بات قیاس میں نہیں آئی کہ بیر قافلہ صرف دواونٹوں پر سفر کر رہاتھا
اور بیہ کہ اس میں مال بیٹے کے ساتھ صرف حضرت ام ایمن رضی الله عنہا ہی تھیں! بی تھیں اپیدینین نہیں آتا کہ مردار عبد المطلب رضی الله عنہ کی ہوہ بہوا ہے اکلوتے دریتیم کے ساتھ صرف دو
ادنٹول پر بغیر محافظ ول کے سفر کر رہی ہوں!

کہ کرمدادر مدید منورہ کے داستے پرایک مقام ہے جے ' ابوا' کہتے ہیں اور جو مدینہ منورہ کے ذیادہ قریب ہے، یہال پُنی کر حضرت آمندر ضی اللہ عنہا سخت بیار پڑ گئیں ابواء بوء کی جع ہے جس کے معنی ہیں جمع ہونا، اکٹھا ہو جاتا کی جمع ہے جس کے معنی ہیں جمع ہونا، اکٹھا ہو جاتا ہے، اس لئے بینام پڑا، جب بچنے کی کوئی امید ندر ہی تو سیدہ نے اپنے لخت جگر کو آخری کھیتیں فرما کی ساور دعا میں دیے لگیں، رسول اکرم ملٹی آئیل کی عمر مبارک اس وقت چیرسال ہوگی، اپنے اکلوتے اور بیادے بینے کے درخ مبارک کوغور سے دیکھتے ہوئے حضرت آمنہ مونی اللہ عنہانے فرمایا (19):

بارك فيك الله من غلام

نے الله تعالیٰ تھے برکت دے اے دہ جوموت کا شکار ہونے والے ایتے بیٹا ہے!

آخری وقت میں نزع کے عالم میں بڑے برے لوگ در د جائنی کے باعث سب کھ بھول جاتے ہیں گر قربان جائے اسلام کی اس عظیم القدر خاتون کے اپنی تمام قرشیت کی فصاحت اور کمال ذمہ داری کو موں کرتے ہوئے قدرت ربانی کے ایک ذر بعداور وسیلہ کی خصاحت اور کمال ذمہ داری کو موں کرتے ہوئے قدرت ربانی کے ایک ذر بعداور وسیلہ کی حیثیت سے معزت آمند منی الله عنہا نے اپنی ذمہ داری کو پوری طرح نہمایا۔ کیوں نہ ہوتا آخر کھر سائی بھی تاریخ انسانی کے منفق طیہ بطل اعظم واجل کی ماں ہیں! خوا تین اسلام نے ای طرح مرت آمند منی الله عنہا تو دسول اعظم واجل کی ماں جیں! خوا تین اسلام نے ای طرح ان ایک طرح ان کی عظمت ان کے حوصلے اور ان الله عنہا تو دسول اعظم واجل کی مان کے حوصلے اور ان

كاحساس د مددارى كاكونى انداز وكرسكتاميا !!؟

بات قدر المروروسكون كا به والدين كريمين وشي الله عنها كي شخصيت وسيرت كم ساته ساته ما ته المرام ادر سروروسكون كا به والدين كريمين وشي الله عنها كي شخصيت وسيرت كم ساته ساته المحداز وقات أنيس تكيف بيجان اور روح مصلى الله عنها كواذيت بينجان في كان المحداز وقات أنيس تكيف بيجان اور روح مصلى الله المحتمد المحرراقم كي عقيدت، ايمان اور حب مصطفى الله يا المحتمد باب كوبعي اور مختمر كرت بوع علامه احرقسطلاني صاحب "المعواهب اللدنية بالمدنح المحمدية" المعواهب اللدنية بالمدنح المحمدية" كايم كاكم بربات كونتم كرت بين جوانهول في ساحت يد كهف كالمداح والمنافرة من برجب تك كوئي جوت قائم نه بولين أنبين رسول المنافية المنافرة عن برجب تك كوئي جوت قائم نه بولين أنبين رسول المنافية المنافرة عن برجب تك كوئي جوت قائم نه بولين أنبين رسول المنافية المنافرة عن برجب تك كوئي جوت قائم نه بولين أنبين رسول المنافية المنافرة عن برجب تك كوئي جوت قائم نه بولين المنافرة ما يا به كدرون):

" آپ کے والدین کر بیمین رضی الله عنها کی نجات کے بارے میں دونوں طرف کے جو دلائل میسر آئے آئیں ہم نے چیش کر دیا ہے حالا تکہ بہتر بھی تھا کہ ہم اس مسئلے میں شہ پڑتے گر معاصر علماء کے ہاں چونکہ اس کی بحث چیٹری ہوئی ہے اس لئے بھی وجہ ہمیں اس بحث کے لئے مینی واقع میں الله مین وشقی نے کیا خوب کہا ہے:

سواب والدين كريمين رضى الله حنها كم متعلق اليى بات سويض سع بى بي جس على

نقص یاعیب نظام و کیونکدید بات نی اکرم مانی آیا کے لئے باعث ایداء ہے، آج بھی عرف عام میں ہے کہ اگر کسی کے والدین کی اسی بات یا صفت کا ذکر ہوجو تقص یاعیب کو ثابت کرتی عام بھی ہے کہ اگر کسی کے والدین کی اسی بات یا صفت کا ذکر ہوجو تقص یاعیب کو ثابت کرتی ہوتو اسے بین کراذیت محسوس ہوتی ہے، نی علیدالسلام نے خود بھی بیفر مایا ہے کہ (21)

تمد باب صرف بدبات ہے کہ ان تمام دلائل سے مصطفیٰ سائی آیا کے لئے دل آزاری اورافیت کا باعث بنا ، والدین کریمین رضی الله عنها کا تمام کبائر وصعائر بلکہ نفز شوں سے بھی پاک ہوتے ہوئے ویے دین تو حید پر ہونا، شرک و بت پرتی سے اجتناب کرتے ہوئے معنرت ابراہیم علیہ السلام کے دین تو حید پر ہونا اور سب سے برو کر نبوت محمدی سائی آیا ہم پر اور اسلام سے مشرف ہونا ایسے دلائل ہیں جو قلب سلیم کے لئے قبل از اعلان پینے کی ایمان لاکر اسلام سے مشرف ہونا ایسے دلائل ہیں جو قلب سلیم کے لئے باعث باعث الحمدینان و تسلیم بین اور والدین کر یمین رضی الله عنها کے ایمان اور مغفرت کو بغیر کی راحت و تسکید و شعر کے واضح طور پر ٹابت کرتے ہیں! الله تعالیٰ دل مصطفیٰ سائی آئی ہم کے لئے باعث راحت و تسکین بنے کے طفیل دامن مصطفیٰ سائی آئی کم سایہ نصیب فر مائے اور حضرت عبدالله بن عبدالله بن عبدالمطلب رضی الله عنها اور سیدہ آ مندرضی الله عنها کے ہمراہ رسول عربی سائی آئی ہم کی جنت بن عبدالمطلب رضی الله عنها اور سیدہ آ مندرضی الله عنها کے ہمراہ رسول عربی سائی آئی ہم کی جنت بن عبدالمطلب رضی الله عنها کر مائے ، آھیں!!

مینی کیالحد تھا! سیدہ آمند رضی الله عنها کا سرمبارک ان کے ظیم جلیل بلکہ اعظم واجل فرزندگی مبارک کودیس ہے اور وہ خالق حقیقی کے جواریس جائے کے لئے رخصت ہورہی بیں! اس مظرکو کیا کہیں؟ بس یمی کائی ہے کہ اے چیم تضور میں ہمیشہ زندہ رکھیں! حق مغفرت کند ۔۔۔!

آخری بات میر کم بعض معاند حضرت آمند دمنی الله عنها کے ان اشعار پر بھی جل اٹھتے جی اور کہتے جی اشعنے جی استعاد پر بھی جل اشھتے جی اور کہتے جی اور کہتے جی کہ در کھتی تنفیں؟! ارب بھائی مت جلو! بیرتو سیدہ کے جی اور کہتے جی کہ در کھتی تنفیں؟! ارب بھائی مت جلو! بیرتو سیدہ کے

خواب کے حوالے سے بات ہورہی ہے! خواب پر بھی اعتراض کرتے ہو؟ الله کے بندو! آئکھیں کھولو! ہوش کے ناخن لو! حق تعالی نے اپنی ایک بندی کوخواب دکھلایا تھا جوشعروں میں ڈھل گیا ہے اس پر طنز مت کرو کہ آمند رضی الله عنها غیب کاعلم رکھتی تھیں؟ بیتو سیدہ کا خواب ہے جس کاحضور سائن آہتے ہے اکثر ذکر فرمایا ہے!!۔

194

## سيده آمنهمؤمنه سلام اللهعليها

ہماری اسلامی تاریخ بھی مسلمانوں کی طرح سادہ لوتی اور بھولے پن کا مرقع ہے۔
مسلمان آسانی نے دھوکہ کھا جاتا ہے، ہری سائی پر یقین کر لیتا ہے اور ریجی ہیں سوچا۔ یا
شاید سوچ ہی ہیں سکتا؟! کہ اس کا نفع یا نقصان کس بیں ہے چنا نچہ سلم مؤرضین کو بھی جو پکھ
میسر آیا کی چھان بین کے بغیر ہی اسے ضبط تحریم بیں لے آئے اور ریکار ڈکر دیا، یہ ریکار ڈ
میسر آیا کی چھان بین کے بغیر ہی اسے ضبط تحریم بیں ہویا خلاف اسلام کے لئے
مفید ہویا نقصان رساں اس کا خیال نہیں رکھا گیا، یہ روش منصفانہ تو ہے اور یہی انصاف ہی
اسلام اور مسلمان کی شان بھی ہے بھی انصاف ہی انسان بیت کی زینت بھی ہے اور ضرورت
محی مر بعد بھی آئے والوں کا کام ریکارڈ کی چھان بھٹک اور مواد کی تنقید و تنقیح بھی ہے!
کیونکہ اس طرح جو رطب و یا بس کے ڈھیرلگ جاتے ہیں ان جی سے حقائق کی کھوج لگا تا
مجی مجروجہت کا کام بن جاتا ہے!

لیکن اسلامی تاریخ کے بعض ادوارا ہے بھی ہیں جن کے متعلق معلوماتی موادیا تو بہت

ہی ناتھ ہاوریا پھر کونوں اور کوشوں میں بھر کر رہ گیا ہے جسے اکٹھا کر نا اور ڈھونڈ ھ نکا لنا

بھی مبر آ زما کام ہے، کی عہد نبوت کی سیرت و تاریخ اسلام بھی اسی زمرے ہیں آتی ہے،
بعض اوقات تو ہول لگتا ہے کہ جہالت نے اس پر دبیز پردے تان دیئے ہیں۔اس عہد کے
بعض تاریخی کوشے کی قدر پردہ اختا میں ہیں اور ان کی کھوج لگا نا ایک مبر آ زما کام ہے کر
نقائی تک تینیخے کی بھی اشد ضرورت ہے،اس کا پھھا نداز ہ تو بھے اس وقت ہوا تھا جب میں
نقائی تک تینیخے کی بھی اشد ضرورت ہے،اس کا پھھا نداز ہ تو بھے اس وقت ہوا تھا جب میں
نے تقریباً دن سال قبل '' سیرت نبوی کے ایک اہم کوشے دارار تم '' کی مختصری تاریخ مرتب
کرنے کی کوشش کی تھی (1)۔ اور پھھا ندازہ اس وقت ہوا جب دو سال پہلے'' سیرہ آ منہ
ملام اللہ علیہا'' کے منوان سے حبیب خدا حضرت بھر مصطفیٰ سائی آئیا کی والد ماجدہ کے احوال

وآقاركوموضوع تحقيق بنانے كالكرمونى!

سیایک نا قابل انکار حقیقت ہے کہ کی عہد نبوی کی تاریخ کے بعض پہلو بظاہر بے صدیقت میں اور بعض اہم واقعات وحوادث پر جہالت اور بے نیازی کے دانستہ یا نادانستہ پردے پڑے ہوئے میں حتی کہ کھوج لگا کر حقائق کو ڈھونڈ ھنا اور بکھر ہے ہوئے گئڑ ہے جوڈ کر پچھے بنانا اور مرتب کردکھا نااگر ناممکن نہیں تو بے حدمشکل ضرور ہے، اس اخفاء اور پردہ پوشی کی پچھے وجہارت بڑی :

(۱) کی عہد کی اسلامی تاریخ کے واقعات وحوادث کوائے د ماغوں میں محفوظ رکھنے والے جب کہ ہی کا میں محفوظ رکھنے والے جب کہ ہی کو چھوڑ محنے اور مدنی زندگی کے واقعات وحوادث میں مصروف ہو محنے تو محی عہد کی تاریخ یس منظر میں جلی می اور آئے کم ل طور پر نتظل نہ ہو سکی !

(۲) اسلامی جہاد وفتو حات نے ہاتی سرگرمیوں کو ماندکر دیا بمسلمانوں کی ایک معقول تعداد مفتوبہ شہروں یا نئی بستیوں میں آباد ہوگئی ،اس طرح کی عہد حتی کہ مدنی عہد کی بھی کئی ہاتیں طاق نسیان کی نذر ہوگئیں۔

(س) جولوگ کہ فتح ہونے تک اسلام سے برگانہ رہے بلکہ جاہلیت میں اسلام کے شدید خالف بعی رہے یا تو وہ اپنی مخالفانہ ہاتیں بتائے سے جھکتے تنے یا اسلامی تاریخ کے اہم واقعات ان سے اوجمل بی رہے!

(۳) ایک المناک سبب بیمی تفاکه جب علوم مدون ہونے گئے تو خلافت راشدہ ختم ہو بھی مقی اور ملوکیت و آمریت مدنی سام وانشور کے ذہن کو جکڑ لیا تفاال میمن میں بنوامیداور بنو باشم کی دیر پیزعداوت نے بھی بہت کام دکھایا، بنو باشم خصوصاً اہل بیت اولا دفاطمہ دمنی الله عنها کے ایج کودائستہ خراب کروایا میا!

بیادر پھددوسر سے اسباب تعے جن کے باعث ہائی خانوادہ کی تاریخ کودانستہ بگاڑا گیا اور فراموئی و کمنامی کے سپردکر دیا گیا ،سیدہ آمنہ سلام الله علیما کے احوال و آثار جمع کرنے میں دشواری کے پھواسیاب تو بھی تھے کر پھوادر بھی ہو سکتے ہیں! تاریخ انسانی کی سب سے

زياده خوش نعيب اور عظيم ترين خاتون سيده آمنه بنت وبهب سلام الله عليها كي شخصيت كو اجا كركرنا اور حقائق كوسامنے لانا أسان كام نه بنى مرا تنامشكل بھى نېيى ، بس كھوج لگانے کے لئے گہرائی میں اتر ناپڑتا ہے اور بعض اوقات بہت دورتک جاناپڑتا ہے، بیرتقائق ادھر ادحريدى آب وتاب كے ساتھ موجود ميں اور البيس دريافت كر كے از سرنومرتب كر كے دنيا كے مامنے بيش كيا جاسكتا ہے اس لئے كہ تفائق مرتے ہيں اور نديد مرنے كے لئے ہوتے

میں بلکہ بیز ترہ رہے ہیں اور زئرہ رہے کے لئے ہوتے ہیں!

بهرمال ایک حقیقت ریکار در برلانا اعتراف حق کی بات ہوگی که حضرت آمندمؤمند سلام الله علیها کی شخصیت اورسیرت کوا جا کرکرنے کے آغاز پرمیرے قلم کواپی زندگی کے سب سے بوے صدمہ سے دو جارہونا پڑا، رسول اعظم وآخرما فالیا ہے اعتبار سے سب سے بہلے اور آ مدوظہور کے لحاظ ہے سب سے آخری نبی ورسول ہیں اور اس طرح وہ تمام اولوالعزم انبیاء میں سرفہرست بلکہ سب کا سرعنوان ہیں ، اس کئے آپ کے والدین كريمين كويمى اصولى طور يرديكر جليل القدرانبيائے كرام كة باءوامهات سے نماياں تراور برتر بين وكم ے كم ان كے برا برتو مونا جا ہے كرا سے ہم بين يايوں كمدينے كما ہے رہے

ميرے كى والى صدے كاسب بيے كديس فيلى دنيا كے بعض في اور يرائے وو مراول اکووالدین کرمین سیدنامصطفی می این کے مؤمن ہونے ندہونے یا نجات اليف والا مون تدمون في بحث اور محمد من جتلايا يايا إ والانكد بور اسلام للريكر عیں ان دونوں مستیوں سے سی حیب یانقص عیں طوث ہونے کا کوئی اونی سے اونی اشارہ تك تبيس بايا جاتا! بكداس كے يكس ان كے ياكيزه كردار موسنے ، حق يرست اور موحد مونے کے محل واسم اشارات ملتے ہیں، دونوں کے متعلق سیٹابت ہے کہوہ اخلاق وضوالط سے مہارت اس سنت ہمل بیرا مے جواس وقت کے قائد قریش سردار میرالمطلب نے آخر كارمنيليت كالمرقب الل مونے كے بعدقريش كے لئے پندفر مالى تى (2)-

حيرت كى بات بيه ہے كه والدين كريمين حضرت مصطفیٰ مائي اليام كے ايمان اور نجات كو بلاوجداور ناقابل يقين سبب سے مظلوك بنانے والے وہ بزرگ بیں جو انبیائے سابقین میں سے کی کے والدین کی طرف شرک و بت پرئی کی نسبت کو پہندہی تیں فر ماتے۔ چنانچہ قرآن كريم بين حضرت ابراجيم عليه السلام كي جس بت كراور صنم پرست باب (اب) كا ذكرباسيان كالجياقراردية بي جيماز أياب كهديا كياب (3)- بم بحى استاويل كى خالفت نبيل كرت اس كے كمانبيائے كرام كة باء واجداداورا ممات وجدات كاكفرو شرك ست مبرا ہونا اور يا كباز ہونا لازم ہے، كرادهر حال بيہ ہے كہ والدين كريمين مصطفیٰ ما المالية الما كاليا كيزه كردار مونا بمي ثابت إوران كي شرك وبت يرتى من ملوث مون كا ذكر بعي كهيل نبيل ملتاءبس ايك آده ضعيف يا موضوع خبر واحد سے ميد پيند چلا ہے كه رسول اكرم من المانية المراقي والده ما جده كے لئے استغفار كى اجازت الله على يابيدكم آب ما المانية إلى ا مستحمى سأل كومض تملى وين مح القدم معاذ الله ميفر ماديا كه جس طرح تيراوالديا تيري والده دوزخ میں ہے ای طرح میرے والدیامیری والدہ بھی دوزخ میں ہیں۔والعیاذ باللہ۔ جب كرثقه ومنتدمحدثين ان اخباراً حاد كي اسناد كوضعيف اورمنون من تضاد وتعارض ابت كرك ان سے استدلال كى مخوائش بى نېيى چور تے مكر بايى بمه بعض برركول نے والدين كريمين كے ايمان اور نجات كومكلوك بنانا" يہند فرمايا ہے" بلكه ايك آور في ا البين سيدهادوزخ ببنيان بمستقل كماب بعى لكه مارى بهوالعياذ بالله! اوربيوس موجاكم وه كيا غضب دُ حارب بين، رسول الله مطينية كي توبين وتنعيص كايبلو بحي اسد كلااب اور حفرت مصطفی سی ایک کاروح یاک کواذیت پہنچانے کے گناہ کبیرہ کے مرتکب اور لعنت كے سخن تو بن سى رہے ہیں، والعیاذ بالله

لیکن سوال بیرما منے آتا ہے کہ ان اخبار آ ماد کی بنیاد پروالدین کر بین کے خلاف اب کشائی کی جرائت کھال سے آئی ؟ اس مسئلہ کو خلام بحث کی زدیش کیوں لایا گیا؟ کیااس کے بیجے دہ ماسدین اور معائدین ہوسکتے جو بنواسرائیل کے بجائے بنواسا عمل میں سے

آخری نبی کی بعثت پر تلملا اٹھے سے اور حسد وغیظ کی آگ میں جل بھی کررہ گئے سے اور چودہ صدیوں سے آج تک اسلام اور مسلمان کی نئخ کئی پر ادھار کھائے بیٹے ہیں؟ اس امکان کو کی طور پر درکر ناممکن نہیں بلکہ مناسب ہی نہیں! کیونکہ ابن الجوزی وغیرہ نے یہوداور منافقین کے یہطفے قتل کیے ہیں کہ جو نبی ایٹ والدین کو اپنے رب سے معاذ اللہ ہیں بخشوا مسکنا وہ جماری نجات کے لئے کیسے کارآ مدہ وسکتا ہے (4)!!

ليكن مملحان اخبارآ حاديرا يك نظرة التع بين جواكثر وبيشتر بعض ثقة محدثين جيسے ابن سعد، ذہبی زوار تطنی سیوطی اور صالحی شامی وغیرہ کے نزدیک استدلال کے قابل ہی نہیں میں اس کتے ان کی بنیاد برفتکوک وشبہات کے محور سے سریٹ نہیں دوڑ اے جاسکتے ،سب سے بہلے تو والدین کریمین خصوصاً سیدہ آمنہ سلام الله علیبا کا نبی یاک مالی ایک مالی کا بی دعام ہی اشعنے، ایمان سے مشرف ہونے اور پھر فوت ہوجانے والی حدیث کے امکان پر ہمارا ایمان ہے کہ ایسے ہوسکتا تھا کیونکہ مقتول بن اسرائیل کے جی اشھنے اور اپنے قاتل کی نشاندہی کر كمرجاف اى طرح سيدناعيلى عليه السلام كامرد انده كرنا قرآن كريم من ندكوراور ثابت ہے خودرسول اکرم مائی ایک رست اعجاز براموات کے احیاء کا ذکرموجود ہے، پھر جس جستی کے اشارہ ستے سورج لوٹ آئے اور بوری کا نئات کا ایک مردہ دن دوبارہ زندہ ہو جائے یا جس کے منتجاب الدعوات ہونے کا بیالم ہوکہ سَلْ تُعُطَ " پیارے ما تک عطا ہوگا" کا علم رب ہووہ اگراسے والدین کریمین کے مشرف بدایمان کی دعا مانکیں مے تو کیا قول ندہوگی؟! ہم ایدا ہونے کے امکان پرتو ایمان لاتے ہیں مراس پرمزید بحث یا تبرہ مہیں کرتے اس اے کہ بعض محدثین نے اس مدیث کوضعیف قرار دیا ہے اوراس مي حضرت آمند ملام الله عليها كامرقد عقبرة ن مكه كرمه مي بتايا كياب جوغلط ب(5)! اس سلسلے کی دومری اور تیسری احادیث وہ ہیں جن میں سے ایک میس کسی سائل کوآب نے بتایا کہ تیری ماں دوز خ میں ہے یا کسی سائل کو بتایا گیا کہ تیرا باب دوز خ میں ہے اور محراس كيسلى كے لئے قرمايا حميا كرتيرے والداور ميرے والددونوں دوزخ بيس بيس قطع

نظراس سے کہ ان دونوں حدیثوں سے شان مصطفوی کی تنقیص وتو بین کا پہلولکا ہے، والعياذ بالله، كيونكهاس يربعض يبوداور منافقين في تنجره كرت موسع كما تعاكه بيتواسي والدين كو بھي نہيں بخشوا سكتے تو بھر بھلا بيہ نبي مختار كس طرح بيں (6)؟! نيز ان دونوں حدیثوں کامعنی اور مدعااس ارشاد نبوی سے متصادم ہے جس میں آپ فرماتے ہیں کہ مرنے والول كو برا بھلا كهدكران كےلواحقين كواذيت مت يہنجايا كرو،اس ارشادنبوي كى صحت اور صدافت مسلم ہے اور بدروایت و درایت کے اصولوں کے مطابق ہے، کسی کے مردہ والدیا بهائی کواگر برا بھلا کہا جائے تواہے دکھ ہوتا ہے تورشتہ دار کا دل رکھنا قدرتی اور معقول بات ہے، سوال میہ ہے کہ کیا میہ بات مائے کے قائل ہے کہ معاذ الله رسول الله سال الله سال الله مال الله مال الله مال ک دل آزاری کر سکتے ہیں؟ یہ بات اخلاق مصطفوی کےخلاف ہے کہ جس سے آپ لوگوں . کوئے کررہے ہیں وہی بات خود کرکے اسے ارشاد کی تی کریں (معاذ الله)! میسی ہوسکتا، معاذ الله آب افي زبان مبارك \_ كى ول آزارى بعى نيس كريكة! چه جائيكه دوسرول كى تىلى كى كى النيخ اسيخ والدين كريمين كودوس ب كرم فرق والون كيم اوذكر كرك ان کی روحوں کو تکلیف بھی پہنچا کیں۔ بیتو عذر گناہ بدتر از گناہ کے زمرے میں آتا ہے اس قسم كے سوالات كے جوابات ميں فعاحت و بلاغت نيوى تمثيل واستعاره كارتك اختيار كرجاتي تھی اور بھی جمعی تو دل کی کے دلیس اور خوبصورت مناظر جوابات نبوی کی زینت ہوتے تنے، اس طرح فدكورہ دونوں حديثوں كا اسلوب بھى الصح العرب ملي النظم كے اسلوب كے برعس ہے،اس لئے اس مم كى احاديث جوا خبارا حادكادر جبى ركھنى بيں اورائل فن كوال كى ثقابت وصحت يربحى اعتراض بان سے كى كے مؤمن يا كافر مونے كو ثابت نبيس كياجا سكتا چه جائيكه حصرت مصطفى ما أينيم كوالدين كريمين كايمان اور نجات كيسليلي مل ان سے استدلال کیاجائے ، کویافتی اور معنوی اعتبارے بھی میدونوں مدیثیں کل نظریں۔ اب ہم امام سلم كى سي حديث كوليت بين جوغالبًا غلط بى كاباعث بى ہے اور يونى بعض الوكول في سيره آمند سلام الله عليها ك سلسل شل غلط روش اينا لي ب مثايد بي غلط الدولا

روش امام مسلم کی اس بھی حدیث پر کمراغوروفکرند کرنے کا نتیجہ ہو، بیس حدیب یاعمرة الحدیب كموقع يرمواءآب في محابكرام رضوان الله يم كوبتايا كهي في اين رب ساي والده ماجده ك\_ك بخشش كى دعا ما تكنے كى اجازت جا بى تونبيس ملى مران كى قبركى زيارت كى اجازت جابى توده عطا موكى يخشش كى دعاكى اجازت ندملنے كويد معنى بينائے كئے كه شايد ال كاسب كفروشرك موراور بعرسوره توبيل آيت 113 سے استشهاد بھى كرليا كيا كه بى كريم ما المان والول كے لئے كمى مشرك كے لئے بخشش كى دعا كرنا جائز جبين (7)، حالاتكه سوره توبه كانزول توعمرة الحديبيك بهت بعدمين وااس لئے اس آيت كواس مديث كا حصة بين بنايا جاسكاء أس حديث من مجمد باتون كاذكر بايك بيكه والده ما جده كي قبركي زيارت كى اجازت ل في اتواكر خدانخواسته سيده آمنه ملام الله عليها ال كناه كبيره شرك ميل ملوث ہوتی توزیارت تو کیاان کی تو قبر پر جانے یا کھڑ اہونے کی بھی اجازت ندہوتی جیسا كه لا تقم على قبرة أن كي قبر يركم ريم من بول (8) من واصح طور يرني وارد موتی ہے، زیارت کی اجازت اس بات کی دلیل ہے کہ استغفار سے منع کرنے کا سبب كفرو شرك جيس كوكى اورب! كيونكه تين حتم كوكون ك لئے استغفار كى مستقل ممانعت ب(١) جاحدو محر مور ٣) كافروشرك مور ٣) كملامنانق موے ممانعت كى ايك چوكى تم بحى ہے جووتی، عارضی اورمشروط ہے، بید بون ومقروض کے لئے استغفار کی ممانعت ہے، جب بحك قرض أدان موتا اس وتت تك مرف وال ك ك لئ استغفار ي آب كونع كياميا تما كيوكدرسول الله من الله من المنظمة كي دعا جنت بيل فورى واخله كى منها نت مها السلة مقروض كيك ال وانت تك دعا في مغفرت سي آب كوروكا كياجب تك قرضداداند موجات ب (٣)سيده أمنه مؤمنه ملام الله عليها كے لئے استغفار كرنے كى ممانعت بهلى تين قىمول يعن بخو دوانكار كفروشرك اورمنافقت والى ممانعت بيستمى ، چوشى ليني وقتى اور عارضي ممانعت كى كوكى وجدموعتى بمكن بانبول في كالمحددينا ولا تا مواوررسول اكرم ما في الميام وذكه آپ کے وارث ہیں ،آپ نے بید مدداری بطریق احسن بوری فر مادی موکی ،اس کے بعد

سرایا شفقت و محبت سیدہ آمند مؤمند سلام الله علیها کے لئے دعائے مغفرت تو کیا رحمۃ للعالمین سائی آئی کی مبارک زبان تشکر اور مروت سے تواپی والدہ ماجدہ کے لئے رحمتوں کی بارشیں مانگی مجول کی!!

(۳) جبیها که بیان ہوا کہ اگر خدانخواستہ بیرممانعت پہلی <sup>تی</sup>ن قسموں میں ہے کو**کی ہوتی تو پھرتو** قبركي زيارت كياو بإل توجانے كى بھي ممانعت تھي اليكن جن لوكوں كوغلط بھي موفي كبريمانعت مجى بهلى اقسام ثلاثه ميس مي وي لوك بغير نتائج و مال ير نظر كيد ايك علا روش يرجل نكے۔ان كے نزد يك والدين كريمين كا ايمان اور بخشش مشكوك قرار يا كئ، يمران كے نزد بك اى اى دامكما (ميرى والده اورتم دونول كى دالده) اوراني وابوك (مير في والداور تیرے دالد) دالی حدیثیں بھی سے اورمؤید قرار یا تنس نیہاں تک کدملاعلی قاری جیسے بزر کول ' نے والدین کریمین کے دوزخی ہونے پرستفل کتابیں لکے ماریں، والعیاذ بالله! (ملاعلی قاری کا تا ئب ہونا بھی ثابت ہے!) ہارے زر یک سیج مسلم کی حدیث میں استغفار کی ممانعت عارضى بوكى جووجود مصطفى ملفياتيم كطفيل زائل بوكرمعدوم قراريا من السكتراما شفقت ومحبت سيده آمنه مؤمنه محى بين اور الله كفنل وكرم مده صنيفيه محى بين بلك الميافرزند ارجمندما في النائم كى نبوت يرقبل از بعثت ايمان لانے سے مشرف ہونے كے باعث ابوليب كيسواباتى تمام بوباشم كيرركول كي طرح "مسلم" بهي بير دمنى الله عنهاوعنم جميعا!! ال سلط كى ايك يانجوي مديث بمى ہے جوابن سعدمتوفى 230 مے روايت كى ہے (ابن سعد نے حضرت آمند منی الله عنها کے تون من ون مونے اور زندہ کیے جائے والى مديث كويمي درست فيس مانا) طبقات بس اس يانچوس مديث كالفاظ بي (9): فلما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية ،

فلما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية بالابواء قال: ان الله قد اذن لمحمد في زيارة قبرامه قاتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاصلحه و بكني عنده وبكى المسلمون لبكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم الله عليه وسلم

فقیل له فقال: ادر کتنی (الوحمة؟) ورحمتها فبکیت!!

"توجب رسول الله ملی ایم قالی مین کردی تو برابواء کے پاس سے کرری قر مایا کہ الله تعالی نے محد ملی ایک والدہ ماجدہ کی قبر کی زیارت کی اجازت فرمایا کہ الله تعالی نے محد ملی ایک کے اسے درست کیااوراس کے پاس دوئے، قرمائی ہے، چنانچ آپ قبر کے پاس گئے، اسے درست کیااوراس کے پاس دوئے، آپ کے دوئے گیاتو آپ نے فرمایا:
آپ کے دوئے برمسلمان بھی رونے گئے، آپ سے بوچھا گیاتو آپ نے فرمایا:
مجھے رحمت و جھردی نے آلیا تھا، جھے اپنی والدہ پرترس آگیا تھا اس لئے رودیا!"

رودیا!"

دومی ابداه کا ایک مظرتما اور بیمنظری ابداه بی کا ہے، مصطفی سالی ایم است دست میارک سے بیم ابداه کا ایک منظرتما اور بیمنظر بھی ابداه بی کا ہے، مصطفی سالی بیم ایک دست میارک سے اپنی والده ماجده کی قبرسنوار بھے ہیں، ایک شونڈی آ ولکاتی ہے بھر کریدو بکا کا طوفان الحرآ تا ہے، آپ کے جان نگار محاب بھی سرایا تم اور سرامر آ ہو بکا وہیں! بیسر مدی منظر

اس بات کی تحیل کے لئے 'سیدہ آمندسلام الله علیها'' کے متعلقہ باب سے بیافتہاں بیش ہے جوطویل توہے مرمفید بھی ہے (10):

سیدہ آمندرضی الله عنہا کی سیرت پاک کے واقعات موتیوں کی طرح کتب سیرہ تراجم ، تفاسیر قرآن کریم اور فیرہ کتب صدیث کے وسیح سمندروں میں بھری پڑی ہیں اور غوط ذنی سے بیموتی جمع کر کے صفحات سیرت پرسجائے جاسکتے ہیں اور بوں والدین کر پیمین رضی الله عنہا کی زندگی کے حقائق کوسائے لاکر قوجات و فرافات کو مستر دکیا جاسکتا ہے، اس کی ایک روشن و پائدہ مثال امام جلال الدین سیوطی جمارے سائے پیش کرتے ہیں، حضرت سیوطی رحمت الله علیہ نے والدین کر کیمین رضی الله تعالی عنہا کے اسلام والمان کے متعلق چارواضی وائی گئی ہے ہیں جن میں سے ہرایک دلیل مقصد کو واضی طور پر جابت کرنے کے لئے کافی ہے، نیز اعلی حضرت قاضل پر بلای رحمت الله علیہ نے جو دلائل قائم کے ایس وہ مورد پر جابت کرنے کے لئے کافی ہے، نیز اعلی حضرت قاضل پر بلای رحمت الله علیہ نے جو دلائل قائم کرنے ہیں وہ قوب مومدی تسکین وسرت کو دو بالا کردیتے ہیں (11)۔

امام جلال الدين سيوطى رحمة الله عليه في والدين كريمين رضى الله عنها ك ايمان اور مفقرت كم متعلق جورات رساك تفنيف قرمائ بين ان بين سي ايك رساك انتام منفرت كم متعلق روش الآباء العلية " يين الله مراتب والله آباء كم متعلق روش رسخ" السبل الجلية في الآباء العلية " يعنى الحل مراتب والله آباء كم متعلق روش رسخ" فاصل مترجم في الآباء العلية المناه المناه

رسول الله می پیش کے ہیں، امام سیوطی اس رسالے کو بیا ہے بیل فرماتے ہیں (12):

بارے بیل پیش کے ہیں، امام سیوطی اس رسالے کو بیا ہے بیل فرماتے ہیں (12):

در سول الله می پیش کے والدین کر میمین رضی الله تعالیٰ عنها کے متعلق مید میری چھٹی

تصنیف ہے، ان کے بارے بیل میر کہا جاتا ہے کہ وہ نجات پانے والے ہیں اور

ان کے متعلق میر بھی طے ہے کہ وہ آخرت بیل بخشے جا تیں گے اور جنت بیل واخل

ہول کے، ائد علماء کی ایک جماعت کا بہی موقف ہے، تا ہم بخشش کے ان طریقوں

ہول کے، ائد علماء کی ایک جماعت کا بہی موقف ہے، تا ہم بخشش کے ان طریقوں

کے سلسلے میں فرق ہے اور اختلاف بھی موجود ہے، ۔

مقصد بیہ کے علائے اسلام کی ایک معتدبہ جماعت نبی اکرم ملٹی ایک الدین معتدبہ جماعت نبی اکرم ملٹی ایک والدین کر بین رضی الله تعالی عنها کے ایمان ،مغفرت اور دخول جنت کی قائل ہے، تا ہم ان کے نزدیک اس بخشش و دخول جنت کی وجہ الگ الگ ہے اور سیوطی کے بیان کے مطابق یہ طریقے یا وجو ہات چار ہیں!

(۱) بہلی دجہ کا تعلق زمانہ ' فترت' سے ہے یعن ظہور قدی سے بہلے کا زمانہ جاہیت کی تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، پہلے والے رسولوں کی تعلیمات مفقود ہو پھی تھیں اور نے آنے والے نبی کی نبوت کا بھی تک اعلان نہیں ہوا تھا۔ علاوہ ازیں والدین کریمین رضی اللہ تعالی خلما دولوں نوجوانی میں بی فوت ہو کئے تھے ، حضرت عبداللہ بن عبدالمطلب رضی الله تعالی عنها دولوں نوجوانی میں بی فوت ہو کئے تھے ، حضرت عبدالله بن عبدالمطلب رضی الله تعالی عنها کی عمرا شارہ سال اورا یک قول کے مطابق بچیس سال تھی جب کہ سیدہ آمند رضی الله عنها اپنے معموم شوہر کی وفات کے بعد تقریباً چیسال زندہ رہیں اور تقریباً ہیں سال کی عمر عنها الله تعالیٰ کو بیاری ہو گئیں ، کہتے ہیں کہ جولو جوانی میں فوت ہوتا ہے وہ الله تعالیٰ کامجوب بندہ ہوتا ہے وہ الله تعالیٰ کامجوب بندہ ہوسا ہے جس نے الله جل شانہ کے مجوب اور نور سرمدی کوجنم دیا ولان عزید ومجوب اور نور سرمدی کوجنم دیا وسل سے بداللہ رضی الله تعالیٰ مند قد حضور سال ہونیا کی ولا دت یا سعادت سے قبل بی الله کو بیارے ہو گئی ہیں ہوسے کے ہوں اور دی جدمی تقریباً میں الله کو بیارے ہوسال ذندہ بیارے ہوگئی ہیں ہوسے تھے ، البتہ حضرت آمند رضی الله عنہا ولا دت کے بعد ہمی تقریباً چوسال ذندہ بیارے ہوگئی ہولی ہوسال ذندہ بیارے ہوگئی ہولیں ہوسے کے ہوسال ذندہ بیارے ہوگئی ہیں ہوسے کے میال ذندہ بیارے ہوگئی ہیں ہوسے کے میں بیارے میں ہوسے کے میال ذندہ بیارے ہوسے کی دور میں الله کو بیارے میں بیارے ہوسے کے میال ذندہ بیارے ہوسے کے میال دیں کے بعد ہمی تقریباً کی دولوں کیا ہوسے کے میال ذندہ بیارے میں کو کو کو کیا کہ کو کو کو کا کو کا کو کا کو کا کو کا کو کیا کو کا کو کیا ہوسے کے کہ کو کو کا کو کی کو کا کو کو کو کا کو کا کو کا کو کا کو کا کو کا

رین تا کرعبدالله رضی الله تعالی عند کے دریتیم کوشفقت و مجبت کی اس دولت سے مالا مال کر دیں جو ایک سنفقت ہی اس بنچ کو والدین سے نصیب ہوسکتی ہے، اچھی مال بنچ کو باپ کی شفقت ہی و سے متنی ہے لیا ہے کہ متاکا بیار ہی و سے میں جوا بنے گخت جگر کو مال کی متاکا بیار ہی و سے میں جوا بنے گخت جگر کو مال کی متاکا بیار ہی و سے میں! حضور مالی ایک متاکا بیار ہی حکمت و سے میں! حضور مالی ایک شاید ہی حکمت د بانی کارفر ماہو!!

اس کا مطلب ہے کہ حضور سلی آئی کے والدین کریمین رضی الله تعالی عنما تو بعثت نبوی اور اعلان نبوت سے قبل ہی دنیائے قانی سے رخصت ہو گئے تھے اور انہیں تو دعوت اسلام پیٹی ہی نہیں تھی وہ اس نعمت سے زندگی میں نوازے ہی نہیں گئے تھے، اس لئے الله تعالیٰ کے ہاں وہ اس ذمہ داری کے لئے بھی کی بھی طرح جوابدہ قرار نہیں دیئے جا سکتے! لا تعالیٰ کے ہاں وہ اس ذمہ داری کے لئے بھی کی بھی طرح جوابدہ قرار نہیں دیئے جا سکتے! لا میکی آئی نفسا الله قبال الله تعالیٰ کی انسان کوکی ایسے معاطی کا ذمہ داراور با بند شہر ایا تا تعالیٰ کی وہ سے باہر ہو (13)! اے تعم ربانی کی رو سے میں سلینے بین منابط یا تا نونی اصول ہے آیت کریم قرار یائی ہے کہ:

سلیلے میں شری ضابط یا تا نونی اصول ہے آیت کریم قرار یائی ہے کہ:

وَمَا كُنَّامُعَلِّ وِيْنَ عَثَّى بَبْعَثَ مَسُولًا @

"لین ہم کسی کواس وفت تک سزااور عذاب کا مستوجب نہیں تھراتے جب تک اس کے پاس رسول نہیجیں!!"۔

سوجب تک رسالت محری علی صاحبها الصلوة والسلام کابا قاعده اعلان نه مواتفااورآپ ملی با قاعده وجوت نبیس وی گئی تنی اس وقت تک ووالدین کریمین رضی الله عنها کواس کی با قاعده وجوت نبیس وی گئی تنی اس وقت تک ووان پرایمان لائے کے مکلف کیے ہو سکتے ہے ؟ بیتو تکلیف مالا بطاق (جس کی طاقت بی نبیس اس کا ذمہ دار مخبراتا) والی بات ہے، بننے سے پہلے بی کسی قانون کے لاگو ہونے کی بات فیر محقول ہے، ای طرح قبل از وقت کوئی شریعت بھی نافذ ہونے سے بہلے والے گئی شریعت بھی نافذ نبیس مجی جاسکتی ہوئے والے کی بات فیر محقول ہے، ای طرح قبل از وقت کوئی شریعت بھی نافذ نبیس مجی جاسکتی ہونے کی بات فیر محقول ہے، ای طرح قبل از وقت کوئی شریعت بھی نافذ نبیس مجی جاسکتی ہونے کی بات فیر محقول ہے، ای طرح قبل از وقت کوئی شریعت بھی نافذ نبیس مجی جاسکتی ہوئے یا شریعت نافذ ہونے سے پہلے والے لوگ این کے مکلف یا ذمہ دار نہیں

ہوتے ہاں آگراپ قول یانعل سے کی آنے والے واقعہ کی کوئی علائیہ تائید کردے (جیبا کہ الولہب کے سوایاتی تمام ہو ہاشم کا موقف بعثت نبوی ہے) تو بیا لگ بات ہوگی ، زمانہ فتر ت کے بیلوگ آگر نیک بنے تو وہ ناجی اور مغفور ہیں اور والدین کر بیمین رضی الله عنها کی کوئی لفزش ندکور ہیں اس لئے وہ بری معصوم اور ناجی و مغفور ہیں! الله تعالیٰ کی ان پر جمتیں موں اور ناجی و مغفور ہیں! الله تعالیٰ کی ان پر جمتیں موں اور ناجی و مغفور ہیں! الله تعالیٰ کی ان پر جمتیں موں اور ناجی و مغفور ہیں! الله تعالیٰ کی ان پر جمتیں موں اور ناجی و میں الله تعالیٰ کی ان پر جمتیں موں اور ناجی و منفور ہیں! الله تعالیٰ کی ان پر جمتیں موں اور ناجی و میں الله تعالیٰ کی ان پر جمتیں موں اور ناجی و منفور ہیں! الله تعالیٰ کی ان پر دمتیں موں اور ناجی و میں اور ناجی میں نادور ناجی میں اور ناجی میں اور ناجی میں اور ناجی میں نادور ناجی میں نواز ناجی میں اور ناجی میں اور ناجی میں نادور ناجی میں نواز ناجی میں نادور ناجی میں نواز ناجی میں نواز نادور ناجی میں نواز ناجی کی نواز ناجی نواز ناجی میں نواز ناجی میں نواز ناجی نادور نادور ناجی نواز نادور ناد

(۲) والدین کریمین رضی الله عنها کی مغفرت اور بخشش کی دوسری صورت امام سیوطی نے بید وکر فرمائی ہے کہ وہ شریعت محمد کی سائے آئی ہے پہلے والی شریعت ایرا جمی علیه السلام کے پابند اوراس برعافل تھے ،سنت ابرا جبی پروالدین کریمین رضی الله عنها کا عمل ثابت ہے ،حضرت عبد المطلب رضی الله تعالی عند نے سنت خلیل علیه السلام کوزندہ کرنے کی ثبت سے اساعیل و نظم کی طرح اپنے عزیز ترین فرزند کو اپنی نذر کے مطابق قربان کرنا چا ہا مگر اساعیل و نظم کی طرح اپنے عزیز ترین فرزند کو اپنی نذر کے مطابق قربان کرنا چا ہا مگر اساعیل و نظم الله کی جگہ بطور جدید نبدالا یا محمیا جب کرعبد الله و نظم کی الله عنہ کا فدیہ سواون قرار پائے تھے ! بہر حال میشر بعد الله و نظم کی تاور تو حدید پڑھل پیرا ہونا بھی ثابت ہے بہر حال میشر بعد اور ترین کرنا اور تو حدید پڑھل پیرا ہونا بھی ثابت ہے المبدا سات ابرا جبی کی بیروی کے باعث آپ سائے آئی کے والدین کریمین رضی الله عنہا مخفور اور نا تی کریمین رضی الله عنہا مخفور اور نا تی بی بیرا مونا بھی کا بیا مثن آپ سائے آئی ہیں اغفر لہما الله ورضی عنہا!

(۳) والدین کریمین رضی الله عنما کی مغفرت اور نجات کا تیمرارسته یا تیمری صورت به ب کردسول اکرم مظیر نیمین دعافر مائی جے شرف قبولیت عطا موااور آپ کے والدین کریمین زندہ کے گئے، وہ آپ میں این بالیان الائے اور پھر الله تعالی نے آئیں اپنے پاس بلالیا، اس مضمون کی ایک حدیث بھی روایت ہوئی ہے جے این الجوزی جیسے بزرگوں نے تو موضوع قرار دیا ہے مگر وہ موضوع تربیں! اسے مسلم اور احمد نے روایت کیا ہے، تغیرانہ مجرات کی ونیا جی سے بات نامین بھی نیس ہے، نی امرائیل کے ایک مقتول کا زندہ کیا جاتا مجرات کی ونیا جی سے اگر سورج کا اور چھرائے قائل کی نشاندہی کر کے دوبارہ مرنا ازروے قرآن عابت ہے اگر سورج کا اور چھرائے قائل کی نشاندہی کر کے دوبارہ مرنا ازروے قرآن عابت ہے اگر سورج کا

والیس آناورش القرجیے جزات جمدی علی صاحبها الصلو ة والسلام برحق بین اور یقنا بین تو پھر
والدین کر بیمین رضی الله عنها کے ق میں دعائے مصطفوی سائی آیا کہ کاشرف قبولیت پانا بھی ای
طرح ثابت اور برحق ہے! ہمارا تو یہ ایمان ہے کہ والدین کر بیمین رضی الله عنها کے حق میں
وعائے مصطفوی سائی آیا کہ کامستجاب ہونا بھی تقینی ، برحق اور کافی ہے! اس سلسلے میں امام ابو
القاسم میلی کا بیان قائل توجہ ہے، ووفر ماتے ہیں (14):

''الله جل شانہ قادر مطلق ہیں اور ہرشے پر قادر ہیں ، الله کی قدرت کسی کام سے عاجز نہیں اور اس کی رحمت ہرشے کو محیط ہے ، الله تعالیٰ کا رسول بھی اس خصوصی کرم کا اہل اور مستحق ہے ، الله تعالیٰ کا رسول بھی اس خصوصی کرم کا اہل اور مستحق ہے ، الله تعالیٰ اینے رسول سال آیا ہے اور مستحق ہے ، الله تعالیٰ اینے رسول سال آیا ہے اور جس فضل وکرم سے نو از نا جا ہے نو از سکتا ہے اور جس کرامت کے انعام سے سرفر از فر مانا جا ہے فر ماسکتا ہے!''۔

(۱۹) سیوطی کے زویک والدین مصطفی میں الیا کے مغفرت اور نجات کا چوتھا راستہ صنیفیت ہے، حنفاء (وا صد صنیف) جن پر ستون کی ایک قشم تھی جوشرک و بت پر تی سے نفرت کرتی تھی اور الله تعالیٰ کی وصدانیت بیٹی تو حید کی قائل تھی ، شرک سے دور اور تو حید پر ایمان رکھنے والے لوگوں میں زید بن عمر و بن نفیل (جس کے بارے میں حضور میں آئی آئی نے فر مایا تھا کہ وہ اپنی ذات میں ایک امت تھا اور اس حثیت میں یوم حشر کو اٹھایا جائے گا!!) تس بن سماعدہ الا یادی ، ورق بن نوفل اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله تعالیٰ عند جیسے بزرگ بھی ای زمرے میں آئے جیں! امام رازی نے بھی بہ تابت کیا ہے کہ آدم سے لے کر حضرت عبدالله بن عبر الله عندی میں الله عندی مورف میں الله عندی مورف میں الله عندی مورف نسب میں تو حید پر ست سے! مزید بہات احادیث بوی سے بھی ثابت ہے کہ آم مواحل نسب میں تو حید پر ست سے! مزید بہات احادیث بوی سے بھی ثابت ہے کہ آم منفاء اہل جنت میں سے بیں اس لئے رسول اکرم ساتی آئی ومنفور ہیں!

امام سیوطی رحمۃ الله علیہ نے ائم سلف اور علمائے الل سنت کے اقوال وآراء کی بنیاد پر بدولائل اربعہ بیش فرمائے ہیں، ان میں سے ہرا کید دلیل وزنی ہے اور اطمیمان ولانے یا قائل کرنے کے لئے کافی ہے، تا ہم ان دلائل پراضافہ بھی ممکن ہے اور عقل وفکر کے مطابق الل علم ودانش اور حق شناس لوگ اس اضائے کوضر ورتسلیم بھی کریں سے مثلاً:

اورا ساعیل علیماالسلام کے امتی تھے، یول ان کا ایمان بلکداسلام بھی ٹابت ہوتا ہے۔
(۲) رسول اکرم مٹنی آئی کم کا بار ہا اپنے سلسلہ نسب کے اسلاف خصوصاً اپنے والدین کریمین رضی الله تعالی عنهما پر فخر کرنا اور خود کے نکاح الاسلام ہے دنیا میں تشریف لانے کا تذکرہ کرنا مجمی والدین کریمین رضی الله تعالی عنهما کے ایمان وطہارت کی دلیل ہے، اصلاب الطاہرین سے ارحام الطاہرات میں منتقل ہوئے رہے کا میں مقصد ہے۔

(2) "درسالت ونبوت کی تفاظت کا خدائی نظام" کے عنوان سے اس کتاب کے ایک خاص باب علی سورۃ الما کدو، الرعد، الشحراء اور الطّور کی آیات کریر کی روسے آپ کے سلسلہ لیب اور لور نبوت کے مخوط ومصون طور پر خطل ہوتے رہے کا نظام جب الله رب العزت کی نگا ہوں میں ہے اور ای ذات کی بیضائت ہے تو یہ انتا پڑے گا کہ آپ سٹان آئے ہے کتام کی نگا ہوں میں ہے اور ای ذات کی بیضائت ہوتا میر الله وا مندرضی الله تعالی عنها یاک دائس، پاک آباء واجهات از آدم علیہ السلام وجواتا حبد الله وا مندرضی الله تعالی عنها یاک دائس، پاک طینت، الله کے اطاحت گزار بند سے اور کہا تر سے معصوم تھے، ای کا نام ایمان ہے! اور ای ایمان کو والدین کر بیمن پر بین کر محکوک ہوئے کے بجائے مزید وقن و مغبوط تر ہونا جا ہے

سوجوانسان اس قدر مختاط ہو، اجتناب کرتا ہو، عزت و دین کے تخفظ کا قائل ہواور حلال بھی پھونک پھونک کر کھانے کا اعتراف واعلان کرے اس کے ایمان ومغفرت میں شک کرنا ڈھٹائی نہیں تواور کیا ہے!

کے کہ شریف انسان اپن عزت اور دین کی حفاظت کرتاہے!

اینے شوہر کے مرشد میں حضرت آمند رضی الله تعالی عنہا کے اس شعر سے بھی پہنہ چاتا ہے کہ حضرت عبدالله رضی الله عنہ سے سخاوت اور مرومت ان کے فرزند ارجمند ملتی آئی ہے کو وراث میں نتائل ہوئی تھی۔ وراثت میں نتائل ہوئی تھی۔

فان تک غالته المنایا و ریبها فقد کان معطاء کئیر التواحما این آگرموت اور اس کے حملے نے (حضرت عبدالله بن عبدالمطلب رضی الله تعالی عنبما) کوفنا کردیا ہے تو کیا ہوا؟ وہ تو سخاوت ومروت والے شخصاور کئرت سے رخم کھائے

والمصفح (والدرحمة للعالمين من الماتيم جوت ا

ال باب كا اختام ان حقائق بركرتے بي (بيد جانے ہوئے اور مانے ہوئے كه والدين كريمين كا اختام ان حقائق بركرتے بي (بيد جانے ہوئے كه والدين كريمين كے ايمان و بخشش كے متعلق امام بيوطى اور امام الل سنت فاضل بربلوى رحمة الله عليمانے جو بحد كھا ہے وہ اس موضوع برحرف آخر ہے ) كه:

(۱) سیده آمندمو مندسلام الله علیها کے ایمان ومغفرت کے حوالے سے جوا خبار آحادہم تک پہنچی ہیں ان ہیں سے امام مسلم والی حدیث سے استدلال کرنے ہیں لغزش ہوئی ہے، صحح مسلم کی اس حدیث کوطبقات ابن سعدوالی حدیث سے ملاکر پڑھا جائے توبات واضح طور بر سلم کی اس حدیث کوطبقات ابن سعدوالی حدیث سے ملاکر پڑھا جائے توبات واضح طور بر سلمنے آتی ہے اور کسی قتم کی غلط بھی یا شک باتی نہیں رہتا ، باتی ماندوا خبار آحاد یا تو تعارض اور تضاو کا شکار ہیں اور یا وہ ثقہ محدثین کے نز دیک استدلال کے قابل نہیں ہیں ، اس سلملے میں علامہ عبدالعلی معنوی فرقی مجلی جیسے جلیل القدر فقیہ متکلم اور مفتی کا بیار شاوخصوصیت سے مادے پیش نظر دہنا جا ہے جوفر ماتے ہیں کہ:

واما الاحاديث الواردة في ابوى سيد العالم صلوات الله وسلامه عليه وآله واصحابه وسلم فمتعارضة مروية آحاد فلا تعويل عليها في الاعتقاد

'' لینی رئی وہ احاد یث جوسیدنا رسول الله سالی آیا کی والدین کریمین کے متعلق وارد ہوئی ہیں تو بیتو بطورا خبارا حادمروی ہیں اور ہا ہم متعارض ہیں اس لئے ان پر عقیدہ کے باب میں بحروسر نہیں کیا جاسکتا''۔

(۳)رسالت ماب ملی ایم ایم مانا کدین آدم دوناسے کے رینے تک اصلاب طاہرہ سے ادمام طاہرہ میں ادمام طاہرہ میں ادمام طاہرہ میں منظل مونا رہا، اس ادر ادبوی سے بیابت مونا ہے کہ آپ کے والدین

كريمين مؤمن اور ناجي بي كيونكه مشرك وكافر طاهرتبيس موت بلكه ازروئ قرآن نجس و ا پاک ہوتے ہیں، اس سلسلے میں ابن جر کی رحمة الله عليه کار تقيقت کی ترجمانی كرتا ہے: ان الاحاديث مصرحة لفظا في اكثره معنى في كله، أن آباء النبي صلى الله عليه وسلم غير الانبياء وامهاته الي آدم و حواء ليس فيهم كافرلأن الكافرلا يقال في حقه أنه مختار

ولا كريم ولا طاهر بل نجس

" لین اس سلسلے میں وارد ہونے والی احادیث میں سے اکثر تفظی طور پرتضری كرتى بين اورمعنوى طور يرتوسب كى سب واضح بين كه نى كريم منظيني كاليك آباجوني بيس يتصاورتمام امهات آدم وحواء تك من مدكوني بعي كافرندتها كيونكه كافر كے حق ميں منہيں كہا جاسما كدوه عناركريم يا طاہر ہے بلكه كافرتو تجس اور ا نایاک ہوتا ہے!''۔

(س) سورة الشعراء كي آيت كريمه وَتَقَلُّهَكَ فِي الشَّجِيدِينَ ﴿ يَكُونُ السَّارِةِ النَّصِ کی حیثیت رکھتی ہے کہ نور نبوی ساجدین وساجدات سے ساجدین وساجدات کونتقل ہوتا ر ما، بيآيت اكر چداشارة الص كى حيثيت ركمتى بيتاجم اسطيط من وارد بونے والى اخبار آ حادے زیادہ معترزیادہ محکم اوران سب سے انسل ہے۔

ذرج ہونے والوں حصرت اساعیل وحصرت حبدالله علیها السلام کا فرز تد ہول "-حضرت اساعيل ذبيح الله كافديه ايك دنبه تماجب كه حضرت عبدالله بن عبدالمطلب كافديه مواونث تے، حضرت عبدالله اور حضرت اساعیل کے برابر قدکور ہوتا اور دونوں برحضور میں ایک کے يكسال فخركرنا حصرت حبدالله كي عظمت ،طبيارت اورنفذس يرد لالت كرتاب-

(١) آپ كاردادشادىمى اس باب بى أيك نعى كى حيثيت دكمتا ہے كە " بى سيدنا ايراہيم خلیل الله علیدالسلام کی دعا مول ،سیدتاسیج ابن مریم علیها السلام کی بشارت مول اورایی

(2) ہمارے الل سنت و جماعت کے تمام ہزرگان سلف وخلف کاعقیدہ ہے کہ تمام انہیائے کرام کی عصمت وطہارت کا ڈیمہ خود اللہ جل جلالہ نے لیے دکھا ہے ان کے نزدیک ہرنی معصوم ہوتا ہے اور تمام عیوب و نقائص سے پاک ہوتا ہے اس لئے کہ منصب نبوت و رسالت کا بھی تقاضا ہے، یہ انسانی طبائع اور قلب و دیاغ کی رغبت وعقیدت کا محاملہ ہے، ہمارے ہزرگوں نے سیدنا اہراہیم طبل الله علیہ السلام کے والدکو بت گری اور صنم پری میں ملوث نہیں مانا، بلکہ قرآن کریم میں وارد (آزر) کواب یا والدکے بجائے عم یا ہراور والد مانا ہوت نہیں مانا، بلکہ قرآن کریم میں وارد (آزر) کواب یا والد کے بجائے عم یا ہراور والد مانا ہے اور بت شکن اہراہیم علیہ السلام کو (تارح) کا بیٹا مانا ہے!

تو سوال اب بہ ہے کہ عصمت و طہارت کے تحفظ کا بدنظام ربائی معاذ الله صرف والدین کریمین مصطفیٰ سائی آئی ہم رجائی کر کیوں گڑ بڑکا شکار ہو گیا! نبی الا نبیا واول وآخرا دراعظم الرسل سائی آئی ہم ہے ہیں ان حاسدین و الرسل سائی آئی ہم ہے ہیں ان حاسدین و معاندین کا ہاتھ وقو نبیل ہے جو بنوا سرائیل سے بنوا سامیل میں نبوت کے خطل ہوئے ربال معاندین کا ہاتھ وقو نبیل ہے جو بنوا سرائیل سے بنوا سامیل میں نبوت کے خطل ہوئے ربال معان کروہ مجھے تھے؟! حضور سائی آئی ہوئے ہیں کہ میں اصلاب طاہرہ سے ارحام طاہرہ میں شمل ہوتار ہا ہوں کر یارلوگ اخبار آ حاد جو ضعیف ، موضوع اور متعارض بھی قرار دی گئی میں ان کی بنیادی والدین کر میمین علیما السلام کے ایمان اور نبات کو ذیر بحث لانے پر کمر بست ہو سے ہیں بھی واضح اور تاریخی طور موسوع اور تاریخی طور موسوع اور تاریخی طور میں جیسے واضح اور تاریخی طور

پر ٹابت معاملات میں بھی الجھ کرشکوک وشبہات کی دنیا میں بھٹکتے بھرتے ہیں! حقائق نہ حجیب سکتے ہیں ندمر سکتے ہیں اور حقیقت رہے کہ سیدہ آ مندسلام الله علیمامؤ مندموحدہ بلکہ مسلمہ بھی ہیں، یہی حال بنو ہاشم کے جوان رعنا اور معصوم حضرت عبدالله بن عبدالمطلب منی الله عنها کے ایمان کا ہے! الله تعالیٰ ہمیں بھی والدین کر بین مصطفیٰ میں ہی ہمراہ جنت میں معیت نبوی عطافر مائے آ بین ثم آ بین!

## امهات رسول الله منتي عليه وم

رسول الله من أينيهم كي حقيق والدوما جده توسيده آمندرضي الله عنها بي جي محرآب ما أينيهم كى امهات ميں و خوش نصيب و نيك اختر خوا تين بھي شامل ہيں جنہوں نے آپ سائيليا آيا دوده بإديا اوروه بحى جوحفرت آمندرضي الله عنها اورحفرت عبدالله رضي الله عنه ي كر او پر حضرت ابوالبشر آدم عليه السلام اورسيد حواعليها السلام تك كيسلسله رحم ونسب مين آتى جیں، ان سب کے اجمالی ذکر کے بغیرسیدہ آمنہ رضی الله عنها کا تذکرہ تشنہ سامعلوم ہوتا رب كاء بديادر كمنة بوئ كه ني محتشم رسول اعظم وآخر ما في أيام ان امهات طيبات كا مجمی بورااحر امفرماتے تھے اور حسب موقع ان کی خبر گیری اور صلدری بھی کرتے تھے (1)۔ حضرت عبدالله بن عباس منى الله عنهما يصمنقول هيكر " قبيله قريش تخليق آدم عليه السلام سيقبل الله تعالى كحضور مي ايك نوركي شكل مي تها، سيد ولد آدم حضرت مصطفى منٹی نیج کی حرمت و بر کمت کے قبل ہزار ل سال تک بینور الله تعالی کی تبیج بیان کرتار ہااور اس كى وجد سے ملائكة مى تبيع وتقديس ميں كےرہے، جب آ دم عليه السلام كى تخليق ہوگئ توبيہ تورالله تعالى نے پشت آ دم عليه السلام من وال ديا ، رسول الله سني الله على الله على الله تعالی نے بچے ملب آدم علیہ السلام میں زمین برجیج دیا پھر صلب نوح علیہ السلام پھر صلب ابراتيم عليدانسلام أورملب اساعيل عليه السلام ميس نتقل كرديا بجرالله تعالى مجيم معزز ومحترم يتنول اورارحام طاہرو ميں معلى كرتار بايهان تك كه بيس في است والدين كريمين رمنى الله عنها کے بال جنم لیا جو بیشہ یاک وصاف اور نیک رے (2)!

میروایت سیرت ملبید میں آئی ہے اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہی کریم سائی ایک اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہی کریم سائی ایک معترت حاست حضرت حواست حضرت آمندونی الله عنها تک ارجام طاہرہ اور آدم علیدالسلام سے لے کر حضرت عبدالله وضی الله عنه تک اصلاب طیبہ میں رہے اور دنیا میں تشریف لائے ، نیزیہ می

کرآپ سان النام کی المسلم ارجام وانساب کاعلم تفااورآپ نے اس سلسلے کی پاک وائنی و طہارت سے امت کوآگا فرما یا تھا کیونکہ تمام انبیائے کرام علیم السلام نیک پاک اور نیک والدین کے سلسلہ نسب ورقم کے ما لک تھے، آپ سانی نیک اپنی نیک پاک امہات کا تذکرہ فرماتے ہوئے یہ واضح کیا کرآپ سانی نیک کی تمام دادیاں اور تانیاں اور تک نیک پاک تھیں اور یہی انبیائے کرام علیم السلام کی شان ہے (3)۔

آپ سال الله عنها ( اورده بلانے والی ماور) بلان الله عنها الله عنها ( اورده بلانے والی ماور) بل سب سے پہلا نام حضرت أو بيدرض الله عنها ( او بيد علظ ہے، تا كے او پر بيش، واؤك او پر زير اور يا كے او پر م اور با كے او پر زير ہے ) كا ہے جو آپ سال الله عنها الواہب كى لونڈى تحس اور اس وقت ان كے دوده پيتے بي كانام مسروح تھا، حضور ملى الله عنها كو دوده يلانے كى خوشى بل الواہب نے حضرت أو بيدرضى الله عنها كو آزاد كر ديا تھا، آپ ملى الله عنها كى الله عنها كو آزاد كر ديا تھا، آپ ملى الله عنها بى اس رضا كى مال كا بهت ديال ركھتے تھے، مدينہ ہى انہيں تھا نف ارسال فرماتے اور مدد كرتے تھے، مال كا بهت وائيل آور كا كو كى وارث ہے؟ آپ كو بتايا كيا كه ان كا بينا اور دار باقى اور ان كا بينا اور دار باقى اس كا بينے كو كى رشت دار باقى نہيں دہاؤہ كار ضا كى بھائى مسروح بھى فوت ہو چكا ہے اس لئے اب ان كا بينے كوئى رشت دار باقى نہيں دہاؤہ كار منا كى بھائى مسروح بھى فوت ہو چكا ہے اس لئے اب ان كا بينے كوئى دشت دار باقى نہيں دہاؤہ ك

دوسری رضای والدہ حضرت طیم سعد میدرض الله عنها ہیں ، سیرت پاک کے بہت سے واقعات ان سے وابستہ ہیں ، حضور سلے الحقیقی ان سے بے صداحتر ام اور مجت سے بیش آتے اور ان کے خاندان سمیت ان کا بہت خیال کرتے ہے ، بہت محتر م اور عظیم خانون ہیں حضرت طیم سعد میدرضی الله عنها جب آپ میل آئی کی ساتھ لے کئیں تو بنوسعد ہی کی آیک خانون ، جن کا نام ام جزہ فد کور ہے اور جنہوں نے حضرت جزہ شیر خدا اور رسول سلے ایک کی کی فاتون ، جن کا نام ام جزہ فد کور ہے اور جنہوں نے حضرت جزہ شیر خدا اور رسول سلے ایک کی تیسری وردھ پایا یا تھا، انہوں نے رسول الله سلے ایک کی دودھ پایا یا ، بوں وہ آپ سلے ایک کی تیسری رضای مال بنتی ہیں ، سینصیل امام جمد بن بوسف صالی شامی متو فی 242 ھے اپنی کی آب سیل البد کی اوالرشاو فی سیرة خیر العیاد (جو سیرت شامیہ کے نام سے ذیادہ مشہور ہے ) میں سیل البد کی اوالرشاو فی سیرة خیر العیاد (جو سیرت شامیہ کے نام سے ذیادہ مشہور ہے ) میں

ذكركي ہے(5)\_

شامی نے بی ذکر کیا ہے کہ حلیمہ سعد سے رضی الله عنہا کی گود میں جانے سے بہلے مکہ تحرمه بن بى معترت ام ايمن رضى الله عنها نے بھى معترت تو يبدرض الله عنهاكى طرح حضورا كرم ملي البيام المواتي الما تفاغالبًا اى لئے مردى ہے كه جب مقام ابواء ميں حضرت آمنده صلى الله عنها آب كوك كري حل تعين تونى معموم كى معموم زبان بريدالفاظ يتعدي اب تو آب بى ميرى مال بيل (6)!" بيمى يادر ي كه حضرت ام ايمن رضى الله عنها حضورا كرم ما الماتيم كالدكرا مي معزت عبدالله بن عبدالمطلب رضى الله عنها كى لوندى تعيس جوآب من الما الما المام المام من ورث من على والى اشياء من شام تعين ااس طرح كويا ام اليمن رضى الله عنها حضورا كرم من اليه اليام كاليم حوضى رضاعى مال بنتى بين إامام شامى بى نے بيمبى ذكركياب كم بنوسليم بن فيم كي تين اورخوا تين ني بعي حضورا كرم ما يناييم كودوده بلايا تعا، والله اعلم بالصواب - بول حضور اكرم ما في اليهم كل رضاعي ماؤل كي تعداد سات موجاتي بيء ابن حزم نے لکھا ہے کہ حضرت الو ہر رو من الله عنہ می ای قبیلہ بنوسلیم سے متے! امام شامی نے حضورا كرم سالية المياكي أشخوي رضاعي مال كالجعي ذكركيا ہے جن كانام "ام فروہ" كلما ہے تا جم میلین بات بین ہے، ابن اسحاق نے ان سے ایک حدیث بھی روایت کی ہے جس میں آب من المنظم أن فرمايا ہے كه " سورة الكافرون شرك سے برأت كا اعلان ہے اس كے سوتے وقت اس کی تلاوت کرنا ما ہے "۔

این الکی انساب حرب کے ماہر تنے، ان کی کتاب انساب العرب بعد میں آنے والے تمام ماہر بن الکی کہتے ہیں کہ والے تمام ماہر بن انساب عرب کے لئے ماخذ ومصدر طابت ہوگی، ابن الکی کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سائے آئے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سائے آئے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سائے آئے ہیں کے بدری سلسلہ ددیال اور نصیال کی خواتین ) کے احوال معلوم پانچ سوخواتین (یعنی آپ سائی آئے آئے سلسلہ ددیال اور نصیال کی خواتین ) کے احوال معلوم کے ایس اور ان بررگ خواتین کے انساب احوال اور خاتھ انی وجا ہت کا ذکر کیا ہے، ان تمام محترم خواتی میں سے کوئی بھی کم اصل یا کرور کر دار کی نہتی ، سب کی سب پاک دائن اور

پاکبازخوا تین فرکور بین اسے ٹابت ہوتا ہے کہ حضور رسول اعظم وخاتم سائی آئی کا نور نبوت پاکسار خواتم سائی آئی کا نور نبوت پاک ارحام میں محفوظ و مامون فر مایا حمیاء کتب سیرت میں مادری اور پاک اصلاب سے پاک ارحام میں محفوظ و مامون فر مایا حمیاء کتب سیرت میں مادری اور پر رسی سلسلہ نسب کی ان تمام خواتمن کے نام ونسب اور سیرت کا ذکر ہے۔

رسول الله سلی الله می والده ما جده حضرت آمندر می الله عنها کے سلسلہ نسب میں آئے والی محتر من الله عنها کے سلسلہ نسب میں آئے والی محتر م خوا تین میں سے بعض کا تذکرہ یوں موجود ہے (8):

(۱) بره (مجمعی نیک اورصالح) رضی الله عنها بنت عبد العزی بن عثان بن عبد الدارین قصی بن کلاب بسیده آمند رضی الله عنها کی والده محتر مداور رسول اعظم سافی نیزیکی تانی محتر مدیول بن کلاب بسیده آمند رضی الله عنها کی والده محتر مداور رسول اعظم سافی نیزیکی تانی محتر مدیول و در (۲) ام حبیب بنت اسد بن عبد العزی بن قصی بن کلاب بن مره ، بره کی والده ماجده اور سیده آمند رضی الله عنها کی نانی محتر مدییل -

(۳) بره بنت عوف بن عبید بن عوج بن عدی بن لؤی بن غالب جوام حبیب نانی محترمه حضرت آمندر منی الله عنها کی والده تغییں۔

(س) قلابہ بنت حارث بن مالک بن جاشہ بن غنم بن لحیان بن عادلہ جن کا سلسلہ نسب الیاس بن معنرے جاملتا ہے اور پر ہندکورہ کی والدہ ما جدہ تعیس۔

(۵) امیمہ بنت مالک بن عنم ، جن کا نسب الیاس بن معفر سے جاملتا ہے اور قلابہ بنت حارث مذکورہ کی والد چنمیں۔

(۲) ذب بنت نقلبه بن حارث بن تميم ، جن كانسب الباس بن معنرے جاملائے ، سياميم ، بنت مالك فدكوره كى والد تخيس -

(2) دب بنت تعلید کی والدوکانام عائکہ بنت غاضر ہے، ان کانسب بھی معنر سے جالمتا ہے۔ (۸) عائکہ بنت غاضرہ کی والدہ لیکی بن عوف تغییں جن کا سلسلہ نسب تغیف سے جالمتا ہے جو طاکف کے سرداروں کا خاندان تغا۔

(۹) حضرت آمندر منی الله عنها کی دادی یا ان کے دالدسرہ ما جدہ کی دالدہ ایعنی وہب بن عبد مناف بن زہرہ کی دالدہ کا نام قبلہ تھا جو ابوقبلہ کی بیٹی اور قبیلہ فرز اعدے تھیں۔ (۱۰) تیلہ بنت الی قیلہ کی والدہ لینی وہب بن عبد مناف کی وادی کا نام سلمی بنت او ی بن غالب تمااور دو قبیلہ قریش ہے تھیں۔

(۱۱) ملمي بنت كعب كي والده ماويد بنت كعب بن يقين تغييل جوقضاء قبيله يخي

(۱۲) ابوقیله بن عالب ندکورکی والده سلافه بنت ویب بن بکیرین اوروه قبیلهادس مخیس ـ

(١١٠) ملافه بنت وبهب كي والدوقيس بن ربيعه كي بين تيس اور قبيله بنومازن يصير

(۱۳) نجعہ بنت عبید بن حارث نزرج سے ہیں۔

(۱۵) جمل بنت ما لك بنوخز اعدت بين اوروه عبد مناف بن زهره كي والده بين \_

(١٦) فاطمه بنت معدز بره بن كلاب كي والعره بين اور وه بنواز ديت تعين \_

رسول الله منتی این کے پرری سلسلہ نسب کی محترم و پاک دامن ماؤں کے نام یوں اردو):

(۱) فاطمه بنت عمروبن عائذ بن عمران و جوبخ قریعنه بن مره سے تعیس اور سید ناعبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالمطلب رمنی الله عنها کی والده ما جده اور سید ولد آ دم علیه السلام رسول اعظم و آخر کی دادی محترمه بن معترمت زبیراور حضرت ابوطالب کی والده ما جده بهی بهی فاطمه بنت عمره بن تعیس -

(۲)ان فاطمه بنت عمرو کی والده محتر مدمخر ة و بنت عبد بن عمران محی بنوقر بینه بن مره ہے تھیں۔ (۳) تخمر بنت عبد بن تصی صحر و بنت عبد کی والدہ محتر مہ ہیں۔

(۳) ملمی بن عمرد بن زید قبیله بنوعدی بن نجار سے تغیب اور حضرت هیئة الجمدینی سیدنا عبدالمطلب رضی الله عنه بن ہاشم کی والدہ ماجدہ بیں، بزی پروقاراور رهب داراورعزت دار خاتون تغیب، نادی کے دقت دہ اسیخ شوہر سے حق خاتون تغیب، نمادی کے دقت دہ اسیخ شوہر سے حق تفویض طلاق ضرور ماکتی تغیبر۔

(۵) عمیره بنت محرق بن مبیب بن مارث بن مازن بن نجار سے تعیں اور ندکورہ سلمی بنت عمر دبن زید کی والدہ محترمتنیں۔ (۲) سلمی بنت عبدالاهمل ندکوره عمیره بنت صحرة کی والده بی اور بنود بنار بن نجار سے تعیں۔
(۷) احیلہ بنت زعود بنوعدی بن نجار سے تعیں اور سلمی بنت عبدالاهم لی فدکوره کی والده بیل۔
(۸) عاتکہ بنت مره بن ملال بنو تعلیہ بن بیٹ سے تعیں اور عمرو العلا ماشم بن عبد مناف کی والده ماجده بیل۔

(٩) ما ويد بنت حوزه بنوبوازن معلى اورعا تكدندكوره كى والده بي-

(١٠) رقاش بنت المحم ماويد بنت حوزه كى مال إلى اور قبيله بنو فدرج مستحس

(۱۱) كبشه بنت رافق بن ما لك بن ربيعه بن كعب مي قيس اور رقاش بنت المم كى والده محتر مدين -

(۱۲) جبی بنت حکیل قبیله فزاعه سے تعین اور عبد مناف بن قصی (والد ہاشم عمر والعلا) کی والدہ محتر مدہیں۔

(۱۳) ہند بنت عامر بن نظر بنوفز اعدے تھیں جی کی والدہ ہیں۔

(١١١) كلى بنت مازن بن كعب قبيله بوفر اصر منسي اور مند بنت عامر كى مال بيل-

(۱۵) فاطمه بنت معد بنوعام الجادر ست تخيس اورتصى بن كلاب كي دالده فيل-

(١٧) ظريفه بنت قيس بن اميه بنوتيس ميلان يتميس اور فاطمه بنت سعد كي والده إلى-

(١٤) صحر وبنت عامر بن كعب بنواتمار سيتمس اورظر يف فدكوروكي والده إلى -

(۱۸) ہندہ بنت سربیہ بن تقلبہ بنو کنانہ بن جزیمہ سے تعیس اور کلاب بن مرد کی والدہ ہیں۔

(۱۹) امامه بنت عيدمنا لا بنوكنان مستحيس اور مندو بنت مربية كوره كى مال بيل-

(۲۰) بهند بنت ودان بنواسد بن فزيمه معلى اورامامه بنت عيدمنان كي والده بيل-

(٢١) فحصيد بنت شيبان بنونعتر بن كناندست تعيس اورم وبن كعب كى والعده يال-

(٢٢)وشيه بنت والل بنوجد بله ي اور فشيه بنت شيان كى مال إلى-

(۲۳)ماور بنت صبیعد بنور بید بن تزارے میں اور دحثیر تدکوره کی والده بیں۔

(۲۳)مادىيدىن كىبىن تىمانت بۇنغنامىت تىمى اوركىب بىن لۇك كالدەيى-

(۲۵) عا تكدينت كالل بنوعذرو يتقيس اور ماويد بنت كعب بن نعمان كي مال جير

(٢٦) عا تكه بنت يخلد بنوكنائه عاوراؤى بن غالب كى والدوتمس.

(٢٧) اليمه بنت شعبان بنوبكر بن واكل مع تعين اورعا تكه بنت يخلدكي مال بير.

(۲۸) تما ضربنت حارث بنواسد بن نزيمه سي تعين ادراهيمه بنت شعبان كي دالده بير \_

(٢٩)رہم بنت كابل بنواسد بن فزيمه ي تعين اور تماضر بنت حارث كى مال بيل۔

(۳۰) کی بنت مارث بنو بریل بن مدر که سے تعین اور رہم بنت کابل کی والدہ ہیں۔

(اس) عا تكرينت اسعد بن وث اللي بنت مارث كى والدوبيل\_

(۳۲) زینب بنت ربید بنومنب سے تعین اور عاتکہ بنت اسعد کی والدہ ہیں۔

(۳۳) چندلد بنت عامر قبیله بنوزید بن ما لک جرجی سے تعیس اور فهر بن ما لک کی مال تعیس \_

(۳۳) ہندینت ظلیم قبیلہ بوجرہم سے میں اورجندلہ بنت عامر کی مال ہیں۔

(٣٥) عكرشه بنت عدوان قبيله بنوقيس عيلان مي تعين اور مالك بن نصر كي والده بيل

(٣٤) تيمره بنت مره بن ادبن طابخه نعفر بن كنانه كي والده بيل\_

(٣٤) مواند پنت معد بن قيس بن عملان كناند بن فزيمه كي والده بي .

(٣٨) دعد بنت الياس بن معزعوانه بنت سعد كي والده بين \_

(۳۹) ملی بنت اسلم بنونضاه سیت هیس اور فزیمه بن مدر که کی والده بیس \_

(۳۰) مرکه بن الیاس کی والده کیلی بنت علوان بین جن کالقب خندف تفااور وه بنوقضاعه معصل \_

(۱۲) منربه بنت ربیعه بن زارجویلی بنت علوان کی مال ہیں کمہ کے قریب ایک تالاب اس مند کرداخہ مید کی حصر میں دور کی مند ان کا مند

ضربيك نام ساك چشمه بي و ما وضربيه كماناتاب

(۳۲) رباب بنت عيده بن معد بن عدنان الياس بن معنر كي والده بيل ـ

(۳۳) سوده بعت عک بن ریث بن عد تان بن اود معتر بن نزاد کی والده بیل \_

(۳۳)معاندید جوم بنوجرہم سے میں اور زارین معدیان کی مال ہیں۔

(۵۶) ملمی بنت حارث قبیله بنوخم سے تعین اور معاند بنت جوشم کی والدہ ہیں۔ (۳۷) مهده بنت نجم معد بن عدنان کی والدہ ہیں۔

امہات رسول الله ملی این میں سے ان خواتین کا تذکرہ اجمالی اس غرض سے کیا جاتا ضروري ہوا تا كەنورنيوت جمدى ماڭئة ليائم كاپاك ارجام بىل نىقل ہوناواسى طور پر ثابت ہواور میمی پید کے کہ جمارے علماء سلف نے الله کے اس ارشاد کہ: " اے محبوب تو جماری نظروں میں ہے 'اور' ہم مجھے اطاعت گزار بندوں میں منتقل ہوتا و یکھتے رہے ہیں'۔ کے ساتھ ساته رسول اكرم من المينيكيم كايد فرماناك " بين اصلاب طاهره عدارهام طاهره مين تعمل كياجاتا ر ما ہوں 'کو ثابت اور اجا گر کرنے کے لئے کس قدر محنت شاقد اور اہتمام خاص سے کام لیا سميا ہے اور ميمى كەنوك والدين كريمين رضى الله عنبما كے ايمان ومغفرت كومتنازع بنانے مين حق بجانب مركز نبين بين رسول اكرم ما النائيليم الصح العرب تنصر آب ما النائيليم كى زبان مبارك سے عربی زبان كے الفاظ و محاورات يوں وصل كر تكتے تھے جيسے موتى اور جواہريا مجول سامنة رب بي مريون بي جمر مدوسة يامنتشر تبين بلكه حضرت ام معبدوني الله عنها كالفاظ من السيموتي اور يعول جومارول كي شكل من يروكرسا من آرب بي (10)! جاحظ کےعلادود میرعلائے ادب نے مجی آب سائی ایکی زبان میارک سے اوا ہونے واليه موتى اور پيول چن چن كرايلي تصانيف كوسجايا ہے، استاد كرا مي مولا ناعبد العزيز ميمن پرالله کی رحتیں ہوں، یہ بات ونیائے پہلی باران کی زبان تلم سے ی اور پڑھی کہ ہماری كتب ادب وامالى بلااستثناءلسان نبوت كے جواہر بارول سے أسية يبلے باب باسب يهلي يجركا آغاز كرتى بي احمى الوطيس (معركه كرم بوكميا) اور مدية على دخن (سلكت بوئ وموئيس يرمعام وامن ) جيم عاور السيالية الميالية المعلى على عربي زبان كے خواب وخيال على بحى نديته، مدينه منوره من آپ ماني آيام كى محابيات من زينب تام كى خواتين بهت زياده تحيى،ان بن سے كى نے درواز و كمك الاوركيا: انا زينب (شي زينب بول) تو آب مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَكُونَ يَ زَمِنْ بِي " زَمِنْ كَل جُمَّ زيان س

عربي زبان بهلية كاوبيس تقي!

آپ مَنْ أَيْنِيْ كَي امهات صالحات هيبات مين عائكه (مجمعني طاهره) اور فاطمه (مجمعني كى زيان ميارك سے سيرساخت لكل تقا! انا النبى لما كذب انا ابن عبدالمعللب " اس مل كوئى شك تبيس من بى الله كانى مول اور من عبدالمطلب رضى الله عنه كا فرزند مول"اسموقع پرزبان نبوت سے جوجوا ہرعربید بھی دھل کر نکلے تصان میں بیمی تھا کہ انا ابن الفواطم والعواتك ' مين فاطماؤل اورعا تكاؤل كالخت جكر بهي بون!!''\_ اور اس فصل میں جو 62 نام آئے ہیں ان میں بیفواطم اور عوا تک تلاش کی جاسکتی ين اس كامطلب بكرالله جل شاند ني آب من الله الله المحدور كوجس طرح حسن اخلاق مع الما تقاا ى طرح آب ملي أيام كالمنابية كرالله تعالى كفرمان (11): وَأَمَّا مِنْعُمَة مَ رِبِّكَ فَحَدِّنْ قَ "جَهِال تك آبِ مِنْ إِنْ لِيَهِمْ بِررب ك انعامات كاتعلق بإدائبي بيان كركولوكول كوسنات ريداي ارشادر باني كالعيل ميس رسول اعظم وآخر منظم التيام كم لئے دنيا پر ميدواضح كرنالا زم تفهرا تفاكه ازل ميں جس نبي اول و آخر من الماليا كى جيروى وتقديق كے لئے تمام جيوں سے عبدليا حميا، جس نے تمام جيوں كى نیوت کی تقدیق کرنا اور شہادت دینائقی اور جس نے دنیا بیس تو حید کا ڈیکا بھا کر فرعونوں، تمرددول اورشدادون كواپئ تنفت وخفارت كااحساس دلاكرخدائي كے دعوے كادرواز وجميت کے لئے بند کرنا اور الله تعالی کی از لی و ابدی شریعت کو محفوظ ومعتون کر کے دائی ضابطہ حیات منانا تفااس کی بیشان مجی ضروری تھی!اس کی سیرت و شخصیت کو ہر تم کے نقائص اور معوب سے یاک رکھنامھی لازم تھا۔

ای طرح والدین کریمین رضی الله عنها طاہرین مونین کے متعلق انتہائی احتیاط سے کام لیتا بھی واجب ہے کہیں ایسانہ ہوکہ ہم صنور ملی افیت کا باعث بن کر ملعون عمر الله عنور ملی افیاری کی افیت کا باعث بن کر ملعون عمر الله عنور ملی الله کی واجب ہے کہیں ایسانہ ہوگا جم الله الله کی والرشاد فی سیرة خیر العباد لیعن سیرت شامید کے فاصل مصنف امام وسینے جا کھی اسل الهدی والرشاد فی سیرة خیر العباد لیعن سیرت شامید کے فاصل مصنف امام

احر ام کے علاوہ جورضائی مائیں زعرہ تھیں ان کی دیکھ بھال، صلدتی اور محبت واحر ام کوملی طور پر جاری رکھااور "مال کے قدمول سلے جنت ہے" کا دنیا کو درس دینے والے نے اپنے عمل سے بھی اسے پوری طرح ثابت کر دیا! بیسیدہ آمند رضی الله عنہا کی مشفقاند تربیت اور احکام رہائی پریفین تکم اور عمل ہیم کا زندہ جاوید اسوہ حسنہ ا

## شعراء كانذرانه عقيدت سيده آمند رضى الله عنها كحضور ميل

مدح رسول سائی آیا اور نعت کوئی عہد نبوی میں ہی شروع ہوگئی کی ایک عرب شعراء نے رسول الله سائی آیا آیا کی مدح کی ، ان میں عرب کا ایک عظیم شاھر جوفحول شعراء (بڑے اور پختہ کلام شعراء) میں سے تفااور بعثت نبوی کے وقت زندہ تھا، جس کا نام قیس اور لقب الاعثی الکبیر ہے اور شخیم و یوان کا ما لک ہے ، اس نے اپنا دالیہ تھیدہ حضور سائی آیا تی کی مدح میں کہا تھا جوشاعر کے دیوان میں موجود ہے اعثی کے اس تھیدہ کے دوشعر ہیں:

نبی یری مالا یرون و ذکره أغاد لعمری فی البلاد و أنجدا
له صدقات ما تغب و نائل ولیس عطاء الیوم یمنعه غدا
"آپایک ایسے نی بیل جوالی چزی چائے بیل جنہیں لوگ نبیل جائے جب
کرآپ کا ذکر دنیا کے برنشیب و فراز میں کھیل چکا ہے، آپ کی بخشش اور عطامی ویر
نبیل گئی اور آج کی عطام کے بعد آنے والے کل میں بھی آپ عطافر ماتے ہیں"۔
اعثی کبیر کے علاوہ بھی بہت سے عرب شعراء نے مدح مصطف سلی الیہ الله میں تو حدلیا،
فصوصاً انساد کے تین شعراء حضرت حمان ، کعب بن ما لک اور عبد الله بن رواحد رضی الله عنہم
نے کفار مکہ کے شعراء کے ' شعری حملوں' کا خوب جواب دیا اور رسول الله میں آپنی کی مدح شی بیا کہ بھی تھا کہ کہ بان شعراء کے کلام میں سیدہ آمند رضی الله عنہا اور آپ کے قبیلہ بنوز ہرہ کی فضیلت کو بھی موضوع تحق بنایا گیا ہے ، حضرت حمان رضی الله عنہا اور آپ کے قبیلہ بنوز ہرہ کی فضیلت کو بھی موضوع تحق بنایا گیا ہے ، حضرت حمان رضی الله عنہا اور آپ کے قبیلہ بنوز ہرہ کی فضیلت کو بھی موضوع تحق بنایا گیا ہے ، حضرت حمان رضی الله عنہا اور آپ کے قبیلہ بنوز ہرہ کی

اومن بنی زهرة الماخیار قد علموا أومن بنی جمع البیض المناجیدا "كاش ش بوز بره ش سے بوتا جولوكوں ش چنے بوئ نيك لوگ مشبور بن ايا من بوج كشريف بهاوروں ش سے بوتا"۔

حضرت آمندوض الله عنهاكي فضيلت اورعزت كاؤكركرت بوع حضرت حسال

#### فرماتے ہیں:

تا لله ما حملت أنشى ولا وضعت مثل الوسول نبى الأمة الهادى "الله كاتم إنكى ورش بائى نكى في المحملة الهادى الله كالم إنكى ورش بائى نكى في المحملة بي ورش بائى نكى في المحملة بي ورش بائى نكى في المحملة بي ورسول الله من المحملة بي جواس امت كے بى اور باوى جن" الى بات كى طرف اشاره كرتے ہوئے كرة ب ما الله الله الله عنها الله عنها الله عنها كالموت قرزند تصاوراً ب من الله عنها الله عنها كالموت قرزند تصاوراً ب من الله عنها الله عنها كردى اوراك مواجس في الله عنها كردى اوراس

نورکوسب نے دیکھا حضرت حسان اس کاذکرکرتے ہوئے کہتے ہیں:

یابکر آمنة المبارک بکرها ولدته محصنة بسعد السعد نورا أضاء علی البریة کلها من یهد للنور المبارک یهندی در المبارک یابی در المبارک یابی بایش کافرزند بهت بایم کت ترین گوری پی جم دیا ایک عالم ایم کت ترین گوری پی جم دیا ایک حالت پی کده یا کراوی خاتون تی سیده آمنده می کده یا کراوی کافران می در ایم خاتون تی سیده آمنده می الله عنها نے ایک ایم خاتون تی دوش بوکر چکا تھا! اب جواس نور سے متنفید ایسے نور کوچنم دیا جوتم می خاتون کے لئے دوش بوکر چکا تھا! اب جواس نور سے متنفید مونے کے لئے دست پالے گاوئ آل بایم کوش کے ان مفدول پی سے تھا جو پینج براسلام سائی آیا کی اور مسلمانوں کوستانے اور ان کا مسلم از الله وجد کے باتھوں آل ہوگیا تھا اس کی بی تھی ہی تھے جنگ بدر کے موقع پر وہ حضرت ملی کرم الله وجد کے باتھوں آل ہوگیا تھا اس کی بی تھیلہ بنت نفتر بن حارث نے اس موقع پر پی کو شخر کے اور در سول الله می ایک بایم بوتی ہی تھی میں شعر بھی تھا جس سے سیده آمند اور حضرت عمران کی مدح خام برور قامند اور حضرت

أمحمد، والأنت طنء نجيبة في قومها والفحل فحل معرق! "اكمر الماليالية الورآب المالية الكراني وليب وليب وليب عورت كرزند بي جو اپ قبیلی بری معزز وحرم می اوراس کاشو بر می ایک شریف اور بهادرم وقا"مشہور تصیدہ بردہ شریف کے شاعر امام محمد بن سعید الیومیری نے مدح رسول الله می بین معدد تصیدہ بحق ہے جوتصیدہ بردہ می ہے جوتصیدہ بردہ می ہے جوتصیدہ بردہ کی ہے جوتصیدہ بردہ کی طرح بہت سے بیاوی پہنوں برشتمل ہے، آپ سائی آئی ہے کی طرح بہت طویل ہے اور سیرت طیب کے بہت سے بیاوی پرشتمل ہے، آپ سائی آئی ہے کی ولا دت باسعادت کے حوالے سے اس تصیدے کے ارشعریں:

فهنینا لآمنة الفضل الذی شوفت به حواء من لحواء أنها به نفساء من لحواء أنها حملت أحمد أو أنها به نفساء يوم نالت بوضعه ابنة وهب من فخار مالم تنله النساء وأتت قومها بافضل مما حملت قبل مريم العذواء "وآت قومها بافضل مما حملت قبل مريم العذواء شرف ال خوای اورمبارک بوآ مندرش الله عنها کے لئے وہ فضیلت جس کا شرف ان کے فیل معزت واء کو بحی حاصل ہوگیا ہے۔ کون ہے جو بنت واء کو مبارک دے کہ وہ شکم عن احمد سائل آئی کی افعائے ہوئے ہے یا اس کوجنم دین کا شرف یا چی ہے۔ اس دن جب کہ آپ سائل آئی کی فیل ہوئے ہوئے ہوئے ایسا کوجنم دین کر دہب کی بی نے ایسا فی خوا مال کیا جو دوسری عورتوں میں سے کی کو فعیب نمیں ہوا۔ حضرت آ مندرش الله عنها اپنی قوم کے پاس ایک افغائ ترین ہی کو لئے کر آئیں جوال ہستی ہی افغال کی تھیں "۔

امام بومیری کے نعتیہ قصائد میں سے ایک دالیہ قصیدہ بھی ہے، بیمی ہمزیدادر میمیہ (قصیدہ بردہ) کی طرح خاصہ طویل ہے، اس کے دوشعریں:

الى سيد لم تأت انفى بمثله ولاضم حجر مثله ولا مهد ولم يمش فى نعل ولا وطنى النوى شيه للا فى العالمين ولائد "أيب النيا تا المائية المائي

چلاہ اور ندان جینے کی نے زمین پرقدم رکھاہے، ندتو کا نتات میں ان جیسا کوئی ہے اور ندان جیسا کوئی ہے اور ندا ہے کا کوئی شریک ہواہے '۔

عربی زبان پی نعت گوئی اور درح رسول سال ایم است تو بلاشه حضرت حسان بن البیت رشی الله عدر شاعر در بار نبوت کے حصے پی آتی ہے تا ہم عربی نعت گوئی کو بام عرون پر پہنچانے کا شرف امام بوم کی اور علامہ بوسف بن اساعیل مبائی رجم الله کو حاصل ہے، بوم کی کفتیہ تصائد سے بوں لگتا ہے جسے وہ فنافی درح رسول ہیں! تا ہم علامہ مبائی کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے اپنے زمانے تک کے تمام قصائد جونعت یادح رسول الله سال آئی ہم کمال یہ ہے کہ انہوں نے اپنے زمانے تک کے تمام قصائد جونعت یادح رسول الله سال آئی ہم الله سال آئی ہم الله سال آئی ہم علاموں پر مشتمل کتاب کو المجموعة النبھانية "کا تام دیا ہے، بوسف بہائی رحمۃ الله علیہ خور بھی مجت رسول سال آئی ہم می دوب مرب کو تا ہم کا میں بوم کی کے تعیدہ کرفعت کہتے ہیں، اس مجموعہ میں ان کے اپنے بھی بہتر یہ قصیدہ درسول الله سال آئی ہم کی کے تعیدہ بھی ہم نہ میں ایک ہم نہ میں بھی کی نزر کیا ہے، بھی رہی کے جی ان نزر کیا ہے، بھی رہی کے جی ان کا میں ان کے اپنے بھی ایک جمزیہ قصیدہ درسول الله سال آئی ہم کی کے تعیدہ فرماتے ہیں (7):

ما تت ام النبی وهوابن ست وأبوه، وبیته الاحشاء ثم أحیاهما القدیر فحازا شرف الدین، حبذا الاحیاء وهما ناجیان من غیر شک فترة أوحیاة، أو حنفاء لیس یوتاب فی نجاتهما الارقیع فی المدین، أورقعاء كیف توجی النجاة لمناس ممن ما أتی والدین منه النجاء أیرون الدهاء ما گان منه لما، أو دعا، و خاب المدهاء ما گان منه لما، أو دعا، و خاب المدهاء ما گان منه لما، أو دعا، و خاب المدهاء ما گان منه لما، أو دعا، و خاب المدهاء من المراب المراب المدهاء من المراب المراب المدهاء من المراب ا

اور وہ دونوں والدین کریمین رضی الله عنهما بلاشہ بخشے ہوئے ہیں یا تو ''فترت' میں پیدا ہونے کیا ہوئے کے باعث، یازندہ کیے جانے کے طفیل، یائی لئے کہ وہ حنیف تھے یعنی تو حید پرست تھے اور بت پرتی سے بیزار تھے۔الله تعالی ان دونوں سے راضی ہو اور ان سے جو ہم میں سے نیک ہیں اور جو کہنے ہیں وہ ناراض ہوتے رہیں۔ان دونوں کی بخشش میں وہی شک کرتا ہے جو مردعقید سے میں بیکاراور کما ہوتا ہے یاجو دونوں کی بخشش میں وہی شک کرتا ہے جو مردعقید سے میں بیکاراور کما ہوتا ہے یاجو کورت اپنے عقیدہ میں بیکار ہوتی ہے۔وہ لوگ بخشش کی کیاا میدر کھتے ہیں جو دین کے مرجشے سے بخر ہیں۔ کیاان لوگوں کو بید پر تشہیں کہ نبی اگرم میں ہوگئے ہیں ان کے کرمر جشمے سے بخر ہیں۔ کیاان لوگوں کو بید پر تشہیں کہ نبی اگرم میں اور الله جل شاندان کی اس دعا کو قبول نہ فرما کیں اور الله جل شاندان کی اس دعا کو قبول نہ فرما کیں '۔

عرب شاعرشهاب الدین محمود ولا دت نبوی کا تذکره کرتے بیں اورسیده آمند منی الله عنها کے ان ارشادات کو باد کرتے بیں جوانہوں نے ولا دت نبوی سے بل اور ولا دت کے بعد بکثرت بیان فرمائے تنے ،وہ کہتے ہیں:

 زائد شعروں پر مشمل کے ہیں جورمول اکرم سانی آیا کی مدح میں ہیں اور بیدونوں تھیدے امام شرف الدین محمد بنصری کی یا دولاتے ہیں ان میں سے ایک تصیدہ میمیہ ہے جو المام شرف الدین محمدہ بردہ کی طرز پر ہے ، دومرا تصیدہ ہمزیہ ہے ، یہ بھی امام بوحری کے قصیدہ ہمزیہ کی طرز پر ہے مگر اس تصیدے میں شرم ف شوتی اپنی شاعری کی بلند بول پر نظر آتا ہے بلکہ اس نے مدح رسول میں بھی عربی نعت گوئی کی چوٹی سرکر لی ہے ، شوتی کا ہمزیہ ولادت کے حوالے سے شروع ہوتا ہے مگر اس میں شاعر نے جو نے معانی وافکار بیدا کے بیں اور حسین وجاذب نظر الفاظ و تراکیب میں جوجدت پیدا کی ہوہ کی افکار اور بیاسلوب بیان عربی کی محمد کی کا میں میں ہوجدت پیدا کی ہوہ کی کوئی کو ایک نیاز کو ایک مطاع ہے:

عیان عربی شاعری کی بھی ایک نی دنیا کوسا سے لاتا ہے ، احمد شوتی کے میں معانی وافکار اور بیاسلوب یان عربی شاعری کی بھی ایک نی دنیا کوسا سے لاتا ہے ، احمد شوتی کے تصیدہ ہمزہ کا مطاع ہے:

ولد المهدی فالکائنات ضیاء وفع الزمان تبسیم وثناء ولد المهدی فالکائنات ضیاء وفع الزمان تبسیم وثناء در ایا ہم ، ب

یں جو مسکراتے اور ستائش کرتے ہیں! ای طرح ہوایت دینے والا ہادی اور دوشن کرنے والا ہیں جو مسکراتے اور ستائش کرتے ہیں! ای طرح ہوایت دی یا روشن کیا بلکہ جسم ہوایت کیا اور نہ یہ کہا کہ ہدایت دی یا روشن کیا بلکہ جسم ہوایت کیا ہے، یہ بین کہا کہ ہدایت دینے والے محمد ملے ایک کی بیدا ہوئے بلکہ یہ کہا کہ مرایا ہوایت کی ولا دت ہوئی اور بیا سلوب کمال فصاحت و بلاغت کا عجب رنگ لیے ہوئے ہے۔

#### پھر کہتے ہیں بہ

والروح والملأ الملائك حوله للدين والدنيا به بشراء والوحى يقطر سلسلا من سلسل واللوح والقلم البديع رواء نظمت أسامى الرسل وهى صحيفة واسم محمد فيها طغراء "روح الاجن جريل اوران كماتحوفر شتول كى تمام مخل السمرا بإجرايت كسبب تمام دين و دنيا كه لئے خوشخرى دين والے بن گئے ہیں۔ وحى ربانى كا سلسلسل جارى وسارى ہے، لوح محفوظ اوراثو كھاتلم بحى تروتا ذو ہیں۔ رسولوں كنام ترتیب سے لکھے گئے ہیں جوا یک محفد كی شكل بیل ہیں اور "محد" سائل المار عنوان ہے"۔

ا کے بین شعروں میں ولادت کے والے کے ساتھ ساتھ سیدہ آمند رضی الله عنہا کے متعلق بھی ارشاد ہے جو معزت حوال کی نمائندگی کرتی ہیں اورای کے ساتھ بی بنو ہاشم کے تو حید پرست مناوکا تذکرہ بھی ہے۔ جواس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ نور نبوی اصلاب طاہرہ سے ارمام طبیبہ میں شغل ہوتارہا۔

یا خیر من جاء الوجود تحیة من مرسلین الی الهدی یک جاء وا بیت النبیین الذی لا یلتقی الا الحائف فیه والحنفاء خیر الأبوة حازهم لک آدم دون الأنام وأحوزت حواء "اے وہ تی جوان تخب انبیاء کرام میں افغل ترین ہے جود تیا می ملائٹ کا پینام بن کرآئے وہ سب آپ کے سب آپ کے اور جاتی ازل کے بعد آگے۔ آپ

" حضرت آمندوسی الله عنها کے حضور شعراء کا نذرانہ عقیدت "اگر ڈاکٹریٹ کے مقالے کا عنوان ہوتو شایدموضوع کے ساتھ انساف کیا جا سکے، اس مخضری کتاب کی ایک مجوثی فضل بی تو "شخص نازخروارے" بی مکن ہے، عرب شعراء نے مدح رسول الله ملی ایک میں الله عنها کو جوخراج تحسین پیش کیا ہے دہ بھی بہت وسیع ملی ایک ایک و نیا ہے ای طرح فاری ، اردواور دیگر یا کستانی زبانوں بی بھی سیرت و مدح رسول کا جولا محدود لنر بچروجود بی آگیا ہے اس بی حضرت آمند رسی الله عنها کو بھی خراج عقیدت و مدح اس لئے اس بی حضرت آمند رسی الله عنها کو بھی خراج عقیدت و احرام پیش کیا ہے اس بی حضرت آمند رسی الله عنها کو بھی خراج عقیدت و احرام پیش کیا گیا ہے اس بی حضرت آمند رسی الله عنها کو بھی خراج عقیدت و احرام پیش کیا گیا ہے اس کے اصاطری کوشش بھی روانیس البت دو با تیں کہنے بی احرام پیش کیا گیا ہے اس کے اصاطری کوشش بھی روانیس البت دو با تیں کہنے بی کوئی حرج فیمن ہوگا!

ایک آویدکداردو شعراون " آمنکالال کی ترکیب بکثرت استعال کی ہے: مثلا حقیظ جاند حری کہتے ہیں:

ملام اے آمنہ کے الل محبوب سیاتی سلام اے فر موجودات، فر نوع انسانی اسلام اے فر موجودات، فر نوع انسانی یافتیم قریتی اس بات کوذراعتلف انداز میں کہتے ہیں!

ملام ملام مل کو برآ مندملام علی کورفاطمہ مارف رحمانی مجی تقریباً کی بات کہتے ہیں:

اے جگر گوشتہ آمنہ السلام حاصل مقصد دو سرا السلام! غالبًا'' آمنہ کالال''کی ترکیب کواردوزبان بیس متعارف کرانے کا سپرامصور خم علامہ راشد الخیری دہلوی کے جصے بیس آتا ہے جنہوں نے ولا دت نبوی کے حوالے سے ایک خوبصورت کتاب کھی اوراس کا بھی نام رکھا تھا!

لیکن اردوشعراء نے سیدہ آمنہ رضی الله عنہا کوخراج عقیدت پیش کرتے وفت ایک وسیع کینوں کوبھی سامنے رکھا ہے اور سیرت پاک کے اس پہلوکوا ہے اپنے مختلف رکھول ہیں مجمی پیش کیا ہے اور شاعرانہ فکر دمعنی کی بھی ایک وسیع و نیا تخلیق کر کے اردوا دب کوچارچا ندلگا دیئے ہیں جیے مثلاً صاحب مسدی فرماتے ہیں۔

ہوئی بہلوئے آمنہ سے ہویدا دعائے خلیل و نوید میجا!

برعظیم پاک وہند میں فن نعت کوئی کی امامت وقیادت اعلیٰ حضرت فاضل بر بلوی دحمة الله علیہ کے حصے میں آتی ہے، وہ مدح مصطفیٰ سائی آئی ہے میدان میں ایک نرالا رنگ ڈھنگ رکھتے ہیں اوران کا انداز گفتار اور اسلوب بیان بھی ان کا اپناہی ہے جوانی کو زیب دیتا ہے، سیدہ آمنہ سلام الله علیہا کی قدر دومزلت کا بھی وہ کائل احساس رکھتے ہیں اس لئے جب وہ ان کی شان عظمت کا گیت گاتے ہیں تو ایک فاص انداز اپناتے ہیں جس سے بہلے واضح ہو جاتی ہو ان ہے کہ وہ اولوا العزم انبیائے کرام علیم السلام کی امہات طیبات میں والدہ ماجدہ مصطفیٰ جاتی ہے کہ وہ اولوا العزم انبیائے کرام علیم السلام کی امہات طیبات میں والدہ ماجدہ مصطفیٰ میں ہوئے ہیں، وہ بی والدہ ماجدہ مصطفیٰ کدرسول اعظم و آخر سائی آئی کی والدہ ماجدہ سب سے نمایاں ، سب سے نمایا و برتر ہیں اس لئے کہ وہ جس ہت کی ماں ہونے کا اخر رکھتی ہیں وہ بھی سب سے اعلیٰ و برتر ہیں اس لئے کہ وہ جس ہتی کی ماں ہونے کا اخر رکھتی ہیں وہ بھی سب سے اعلیٰ و برتر ہیں اس لئے کہ وہ جس ہتی کی ماں ہونے کا اخر رکھتی ہیں وہ بھی سب سے اعلیٰ و برتر ہیں اس لئے کہ وہ جس ہتی کی ماں ہونے کا اخر رکھتی ہیں وہ بھی سب سے اعلیٰ واولیٰ نبی ہیں، وہ ایک جگہ والدہ ماجدہ سید تا سے علیہ السلام سے حضرت آمنہ سلام الله علیہا کی شان عظمت کا تقائل کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ وہ وہ میں سے اعشاس آیا ' ہیں۔

وہ کنواری پاک مریم، وہ مخت فید کا دم استخد کا جایا ہے عجب شان اعظم محر آمند کا جایا

#### وى مب سے افضل آيا

ادل النبيان خلقا (تخليق من سب سے يملے ني) اور آخر النبيان بعثا (ظهور من سب ے آخری نی) حضرت محمصطفی احمر مجتبی سٹی ایس کی والدہ ماجدہ ہونے کا جوشرف سیدہ آمنہ سلام الله عليها كامقدر تفهراب وبانتها قابل فخراور بالدازه باعث مبامات ب، بدوه مقدر ہے جس پرتاری بھی ناز کرتی ہے کیونکہ بیا ایک ایما مقدر ہے جو بے مثال و بے نظیر ہے اور جس نے سیدہ آمنہ سلام الله علیہا کو تاریخ انسانی کی خوش نصیب ترین ہی نہیں عظیم ترین مال بھی بنادیا ہے! بھلااسے بڑی خوش تعیبی اوراس سے بڑھ کراورعظمت کیا ہوگی كرسيده آمند بنت ومب تاريخ كرسب سے بوے آوى كى والده ماجده بير؟! جن كى برائی کومرف اپنول نے بی نہیں بلکہ غیروں نے بھی دل سے مانااور دنیا سے منوایا بھی!عصر حاضر کے ایک مغربی مصنف نے دنیا کے سوئنخب بڑے انسانوں میں سب سے بڑا آدمی حعرت محمصطفي احمر بني من المينية كومانا هي خركيول نه جوآب بن كاظهور مقدس بن توظلمت و توراور جہالت وعلم کے درمیان حد فاصل ہے، ان کے طلوع آفاب کے بعد اندمیر انہیں اجالا بى اجالا بها آپ بى تارىخ كاوه نقطه بين جهال سامسلسل حق كى فتح اور باطل كى لگا تار تکست جاری ہے جو نظام قدرت کے مطابق فنخ کی آخری منزل کی طرف رواں دوال ہے! اقرأ كا تاريخي علم جہالت كى موت كا اعلان اور علم كى حيات جاودال كى شہادت ہے، وہی تو نی اعلم اور رسول عدل وسلامتی ہیں جنہوں نے آزادی ومساوات کا ڈ تکا بچا کر احترام آدميت كاعلان فرمايا، بقول أيك مندوشاعر:

أك عرب في كابول بالاكرديا

اليه رسول اعظم وأخر ما المائية كى والده ماجده تاريخ انسانى كى سب سے خوش لعيب اورسب سے عظیم مال در كول ندمو؟

اعلی معرت فاصل بر بلوی رحمة الله علیه سیده آمند سلام الله علیها کی ای شان عظمت کا احساس دلات بی اور سیده کی مودکو بلتد ترین کمواره اور ان کی ذات کومهاب رسالت کا

برج قراردية بوع قرمات بن:

مهد والا کی قسمت په صدم ورود مرج ماه رسالت په لاکھول سلام!! ہمارے اردوشعراء نے اپنی نعت کوئی اور مدح سرائی میں شعوری اور لاشعوری طور بر اعلى حصرت فاصل بريلوى كى بيروى كى بياوران كدية موع معانى وافكاركوت س في رعك دے كرا مے بوحايا ہے ياكتان كے نعت كوشاع دعفرت مائم چنتى بلاشبدايك التحصيفت كوين انهول في سيده آمند ملام الله عليها كى ايك خوبصورت منعبت للعي به ١١٠ اس منقبت میں سیدہ کے بلند مرتبہ ومقام کا احساس ولاتے اور بے تظیر و بے مثال مقدر کی طرف متوجه كرتے ہوئے توحيدرياني اور مسلك صنيفيت يران كے ايمان صادق كا ذكر كرتة بي اوربية رزوكرت بي كمانين بحى جنت الفردوس من سيره كى معيت نصيب مو تا كه شفاعت مصطفوي سے نوازے جائيں! ايك حديث نبوي ہے كه شعراء طاميذ الرحن ووشعراء الله کے شاکرو موتے ہیں، مقصد سے کہ رحمت خداوندی کا آن پر فیضان ہوتا ہادر شعراء کو انو کے معانی اور افکار سوجھتے ہیں ، اس منقبت میں حضرت صائم بھی ایک انوكها تصوريش كرت بي كربنوباشم كاتمام خانواده جوسيده آمندسلام الله عليها كالمحرانه ووازل تاابد پاک بی پاک ہے! کو یا معزت عبدالمطلب بن ہاشم کا تمام کمراندالولہب کے سوانبوت سے قبل یا نبوت کے بعدرسول ہائمی مائی میں ایمان لاچکا تھا اور آپ کے تیوں يجاؤل فمصلحت دين كى خاطر دقاع اسلام كے لئے اپنا اپنا محادستها لياتما!

حعرت مائم كى بيمنعبت و يكف ورصف اورسف العلق ومتى ب، فرمات بين: واہ رسے ترا سیدہ آمنہ اور ہے آب کا سیدہ آمنہ ۔ آپ کو جو الما سیدہ آت مومنده مستمنده آمند محر بیں ایمان کا سمدہ آمنہ . نور حق کی خیا سیده آمند

سرس کے مقدر کی ہے، وہ ہوا ساری توحید ہے تیری اتوش عن ممرکوایمان ہے ان شعبہ بورکو ط آپ مالک بیں کوڑ کی ، فردوس کی

سارے نبیوں کا سلطان و سردار ہے آپ کا لاڈلا سیرہ آمنہ آپ ملکہ ہیں جنت کی، فردوں کی آپ پر ہم فدا سیرہ آمنہ سب فرشتوں کی جمکتی جیس ہے جہاں الا ہے جرہ ترا سیرہ آمنہ از ازل تا ابد پاک تی پاک ہے سب گرانہ ترا سیرہ آمنہ انے اختان صائم پہ بہر فدا ہو تگاہ عطا سیرہ آمنہ ہمائی دلچسپ اوراہم باب کا اختام ایک طویل منقبت پرکرتے ہیں جوفیمل آباد کے ایک انجرتے ہوئے نعت گوشا عرجناب افضال احمدانور نے کسی ہے ہیاں ماش رسول کی عقیدت و مجبت کا تکس ہے جودہ سیرہ آمنہ سلام الله علیما کے لئے اپنے دل میں رکھتے ہیں، اس طویل گرفیس و خوبصورت منقبت سے یہ بھی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اردد کے نعت گوشا موجبت کا تحدیدہ آمنہ سلام الله علیما کے لئے اپنے دل میں رکھتے ہیں، اس طویل گرفیس و خوبصورت منقبت سے یہ بھی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اردد کے نعت گوشا موجبت کا تھیں۔ رکھتے ہیں اوردہ

ان کی نظر میں کس مرتبہ ومقام کی مالک ہیں ، انورصاحب نے سیدہ آ منہ سلام الله علیہا کی سیرت وشخصیت کا کوئی پہلوتھ نہیں رہنے دیا ، اس لحاظ سے بیدا یک جامع و کامل منعبت قرار دی جامئی ہے۔ دی جامئی ہے لیکن میرمعزرت آ منہ کی طویل ترین اردومنعبت بھی ہے۔

### منقبت حضرت سيده آمندرضي اللهعنها

ازقلم: پروفیسرافضال احدانور جی می بونیورشی فیصل آباد

> ام شه کون و مکال بین سیده نی آمنه معیار جمله مادرال بین سیده نی آمنه

ممدوحه کون و مکان مخدومه بینیمبرال فخر زمین و آسان نور یقین مومنان محر زمین و آسان نور یقین مومنان

مشكل كشائ امتال، بيل سيده في آمنه

ان کا وجود احسان امال ان کا ہے در کھیے کی جال محصر ہے مطاف قدسیاں مرقد عقیدت کا نشال میرد عقیدت کا نشال میرد کھیے گئی ہیں سیدہ فی آمنہ میرسیدہ فی آمنہ

پاکیزه و تشییج خوال انقان کی روح و روال ایمان کی تاب و توال تقدیس کی جائے امال

عفت مآب د پاک جان ، بین سیده فی آمنه

عظنی، ذکیه داکره کری، کریمه صابره کبری، جلیله طاهره رشدی، رشیده، شاکره

غم خوار ، تا بال ، قدروال ، بي سيده في آمنه

حسنی، ظهیره، زایده سکنی، سلیم، عائده علیا، عقیله، حامده شرقی، رتیسه، داشده

دانا فوانا ، مهريان ، بي سيده في آمنه

ضياءالقرآن ببلى كيشنز 239 الحاد مش، توحيد دال ابيان يرور، نكته دال مند تشین، گوہر فٹال فریاد رس، راحت رسال تقذیرودین کی راز دان بین سیده کی آمنه ان کا خدا معمار کل شوہ ہے، ماہیہ دار کل لخت جكر، سردار كل وانندهٔ اسرار کل صدق دصفا کی تر جمال، ہیں سید و کی آ منہ وامن ہے ان کا بالقیں کبوارهٔ ایمان و دیس جنت مكيس سدره نشيس ان کے حم کے زائرین زيب مكان ولامكان بين سيره بي آمنه یا گیزه تر ان کا نسب اور انضل و اشرف حسب ان کا پہر، محبوب رب ہر نبست ان کی ننخب نفذمتاع دوجهال، بين سيده بي آمنه از لطف و فضل کبریا جن کا ہے جسم یامغا فاتوس نور مصطفط

زیب نسائے دو جہاں، ہیں سیدہ لی آمنہ مد تظر اقزول زمد بالاتزاز وہم و إمد ان کا ادب، دیں کی سند ان پر تحیات ابد

جن برسلام جاودان، بین سیده فی آمنه د داش بر کیف و کم دو بارش اطف و کرم وه تابش لوح و کلم ۱۱۱ نازش جاه و حتم . گلزاردین کی باغبان، بین سیده بی آمنه

الن یہ کرم کرد ہیاں ان کے خدم

بالاے سر عل تعم سب رفعتیں زمر قدم جن کے لئے ہرعزوشاں، ہیں سیدہ لی آمنہ الواش جب راحت كزي جد سال کے تھے شاہ دیں تب روئے خمر الرسلين سرکار کی مال جی ہوئیں جن كامكان، جنت نشال، بي سيده في آمنه وہ یوں کہ تھ عمر ان کو دی بحریم ان کے رب نے کی جملہ خواتین خلد کی اس عمر کی ہوں کی سبی فردوس آراه ، کامرال ، بیل سیده کی آمنه وه پاک دامن، باک بی سوشه تشین، خلوت سخزین نور نیوت کی ایش التخاب بہتریں یرده نشی*س عرش آشیان بین سیده بی آمن*ه

یہ ارمغان شاعری انور کی بید مدت گری ہے نذر ام پاک ہی چین ان کو سیجے یا نی کے نذر ام پاک ہی کوئین جن کے مدح خوال ہیں سیدہ فی آمنہ

ام شه کون و مکان، بین سیده نی آمند معیار جمله مادران، بین سیده نی آمنه

# سيده أمنه اورمتنا كامقام بلند

ہم اپنے آقاد ہادی رسول اعظم وآخر سلی آیا ہی والدہ ماجدہ سیدہ آمند سلام الله علیما کا
مبادک تذکرہ کرنے گئے ہیں مگر ان کے مفعل ذکر مبادک سے پہلے بید کینا بھی ضروری
معلوم ہوتا ہے کہ بوزہرہ کی اس عظیم وجلیل خاتون بقریش کے پاک طینت و پاک باز جوان
رحتا ومعصوم سیدنا عبدالله بن عبدالمطلب سلام الله علیما کی رفیقہ حیات اور مقصور تخلیق
کا نکات، تاریخ انسانی کے سب سے بڑے آدی اور تاریخ کا دھارائی نہیں زمانے کا چلن
بدل دینے والے رسول اعظم وآخر میں ایک جنم وینے والی سیدہ آمندملام الله علیما کے طفیل
متا کا مرتب ومقام کس قدراور کس طرح بلندہ وااور ان کی برکات سے ان کے فرز تدار جمند
مان کا مرتب ومقام کس قدراور کس طرح بلندہ وااور ان کی برکات سے ان کے فرز تدار جمند

سیماناس کے بھی ضروری ہے کہ امام الانبیا محسن انسانیت اورا دی کابول بالا کردینے
والے سیدالا ولین والا فرین سائی آبا کو ای آغوش شفقت میں لے کر رحمۃ للعالمینی کے
منصب پر فائز ہونے والے کی تربیت میں اپنا تاریخی ہی نہیں بلکہ تاریخ ساز کر وار اوا کرنے
والی تاریخ انسانی کی تقیم برین فاتون اور عالم بشریت کی خوش نصیب ترین ماں کی شخصیت کو
والی تاریخ انسانی کی تقیم برین فاتون اور عالم بشریت کی خوش نصیب ترین ماں کی شخصیت کو
فراموش کر کے کتنی بوی ففلت کا ارتکاب کیا گیا اور اصحاب قلم نے اس باب میں بھل سے
فراموش کر کے کتنی بوی ففلت کا ارتکاب کیا گیا اور اصحاب قلم
کام لے کرا حسان فراموجی تیں کی؟ کیا اس سے دیگر اولوالعزم انبیائے کرام کی ماؤں کے
ورمیان والدہ ماجدہ سید تا مصلی سی آباز اعلی و برتر مقام کو کم تر دکھانے کی خلطی تیں
ورکی اور کی کے مورث سے بہا واز بائد بلکہ دست بگر بیان ہوکر سوال کرنے ک
جوائت کرتا ہے کہ کیا اس کا پس منظر ماسدین سینے برسط پی بیں اور آج بھی ای بخش و عناد تیں جو
شعد کے بنواسرائیل سے بنواسا کیل میں خطال ہونے پرسط پا بیں اور آج بھی ای بخش و
صدکی آگ میں جل رہے ہیں؟ یا اس میں اس مطلق العنان طوکیت کے مخون سامیہ کا والی

نہیں جس نے خلافت راشدہ کے بعد اسلامی مفاہیم، شورائی جمہوری طرز حکرائی، لاّ
آگوالا فی التربین سے عبارت آزادی فکر و رائے اور روح اجتہاد کے سہارے زعرہ رہنے والی امت وسطہ کو یکسر کوشتہ کمنامی اور جہالت کی تاریکیوں میں دھکیل کر نابود کرنے کی ناپاک جسارتیں کیس جو کچھ بھی ہوا اس میں خسارہ اہل اسلام کا ہے جنہیں اعدرونی اور بیرونی ہاتھوں نے حقائق سے دوررکھا ہوا ہے!!

يه حقيقت مانے بغيركوئي حارة بيس كرسيده آمندسلام الله عليها كے وجود ماك اور تاريخ ساز كردار يمتا كامرتبه ومقام بائدازه بلندجوا بالكي تواس كنے كه ورسول اعظم و " خرما المانية الله كالمده ما جده بين جو بلاشبه سن انسانيت بين اور بطور خاص محسن نسوانيت يا امومت وممتابي دوسر الساك كهجودل ياك سيده كسيندمبارك مين تفاوه شفقت و رحت كالكويا فخاتمين مارتا ہوا ايك سمندر تفاجس نے مرف جيد ساله عرصة طفولت كے ورمیان ہی قلب مصطفیٰ ملی المیں کوسر پھمہ شفقت ورافت بنا دیا اور رحمۃ للعالمینی کے لئے مضبوط بنیادر کودی! ای شفقت ورافت بران کے لخت جگر سالی ایک کے مکارم اخلاق ومحاس اعمال كي عظيم الشان عمارت كمرى مولى اور يجرمكارم ومحاس كى يدعمارت بنى اخلاق كے قاتح عالم قلوب مون كى مركزى علامت اور يبيان بن كى! بي شك بدالله تعالى ك نظام قدرت كا خنا اور تقاضا تفا محراس بيس سيده آمند مؤمنه كے قلب اطهر كے ياكيزه كردار كا انكار بھى مكن نبيس! الله تعالى كے حكيمانداراوه كاجوچيز وسيله اوراس كى تحيل كا ذريعه بنى ہے اس كى اجميت اورمقام كااعتراف بحى كرناي يوتاب! للنداعورت كواس كاجائز مقام وين اور دلوانے والے رسول اعظم وآخر ملی ایم والده ماج عکامتا پرجواحسان ہے اس کا اعتراف كي بغيركونى مارويس إدنياجس رسول اعظم وآخر مطيني كارئ كاسب سے براآدى مان چى بان كى والده ماجده محى يقينا انسانى تاريخ كى تظيم ترين خانون اورخوش نعيب ترين ماں بھی ہیں! اس لئے بیکہنا درامل اعزاف حقیقت ہے کہ سیدہ آمند ملام الله علیها کا مورت پر بہت بوااحسان ہے اوروہ بلاشبہ مناکی لاح ہیں سیدہ آمند کے لال میں تیا ہی

نے تو جنت بھی مال کے پاؤل کے پنچ قرار دی ہے یہ بھی اسان مصطفوی ہی تھی جس میں والدین میں سے مب سے زیادہ خدمت کی مستحق بھی مال ہی قرار پائی۔ نبوت کے ان فیصلول میں سیدہ آمند کی شفقت و مجت کا اپنا کردار ہے اس لئے وہ صرف خوا تین اسلام ہی نہیں بلکہ خوا تین عالم کی طرف ہے بھی خراج عقیدت کی مستحق ہیں!!

ي اقابل انکار حقیقت ہے کہ بنت حواء کو جو بچھ حضرت محمصطفیٰ سائی ایکی نے عطا فرمایاوہ نہ تواسے بھی کسی اور سے ملااور نہل سکے گا ہشریعت مصطفوی مالٹی آیا ہم نے عورت کے حقوق وفرائض كاايك معندل ومنصفانه نظام ديايي جس مين آزادي بهي يهدو قاربهي مكراس کے ساتھ بی احرام بھی ہے اور اختیار بھی مربیدد کھے کر بہت دکھ ہوتا ہے کہ دنیا کے مسلمان معاشروں نے اپی جہالت اور پیماندگی کے باعث بنت حوا کاسب کچھ غصب کرد کھا ہے! سيدنا مصطفیٰ ملی التي التي التي جو بجو مورت كوعطا فر ماياس برمسلمان معاشر \_ بجی عمل نبيس كر رب الا الكاراور مفن كانتيج مركش اور بعاوت بهى موسكتى به والرمسلمان عورت كواسلامى حقوتی وفرائض سے محروم رکھنے براصرار ہوتا رہاتو اسلامی مشرق میں بھی وہی صورت حال عدا ہوسکتی ہے جوآج مغربی دنیا کے سجیدوالل فکرودانش کے لئے بھی دردسر بن چکی ہے، مادر پدر آزادی والے حقوق مسلمان عورت کے شایان شان نبیس میں اس کئے ذمہ دارمسلم خواتمن كابيفرض بنآب كهوه مسلمان عورت كوده تمام حقوق دلوائيس اور فرائض سونييس جو سيده آمنه كال ما المنظمة المراكم المنافع من فعرت فعورت كوعطا كيدي أج بم تويهال مال کے حقوق اور اس کے قدموں میں جنت کی الاش کی یا تیس کررے ہیں مر دوسری طرف مغربی دنیا کے ملکول کی سائھ سے ای فی صدا یادی کواواسے ماں یاب کاعلم تک بی بیس ہے! وہاں مال کی خدمت جھوق اور اس کے یاؤں میں جنس کی تلاش تو خواب دخیال کی ہاتیں ، ہیں، بوڑھوں سے لئے مناہے مجے مراکز على ضرورت كى اشياء تو وافر مقدار على ياتى جاتى میں مرجوسکون اور جوخوش اولا دے ہاتھوں خدمت سے میسر آتی ہے وہ وہاں مفتو دہے، ادحر ہماری جہالت اور پیما ندگی نے مجی مسلمان حورت کے طوق قصب کر کے اے ب

چینی اور مختن جی جالا کردکھا ہے، نام نمہا دروش خیالی کے علمبرداراس صورت حال سے فاکدہ
افعاتے ہوئے مسلمان مورت کو بخاوت و مرکشی پراکسار ہے ہیں، اگراسے اسلام کے عطا
کردہ حقوق وفر انعنی سے محروم دکھا گیا تو نتائج کی بھی ہو سکتے ہیں! مسلمان محاشروں میں
ہر باپ اور ہر بھائی کے ساتھ ساتھ ہر بال اور ہر بہن کو پوری طرح کر بستہ ہوکر مسلمان
مورت کو اس کے تمام اسلامی حقوق می معنی میں عملی طور پر دلوانے کی کوشش کرنا جا ہے
بصورت دیگر کل کو بہال بھی جا لمیت اولی لوٹ آئے گی اور ہماری آئے تعدہ قسلیس ماور پدر
آزای کے بعد جانوروں کی می زعر گی گزار نے پر مجور ہو جا تمیں گی اور وہ خوشی سکون
اینائیت قطعی معدوم ہوجائے گی جو مشرق کے انسانی محاشروں میں کہیں کہیں آئے بھی دکھائی
و سے جاتی ہے!!

سیدہ آمنہ سلام الله علیہا کی کودیس برورش یانے اور تربیت حاصل کرنے والےرسول اعظم وآخر ما المالية الميلم في الكوابيك مقدس بستى بنايا بحورت كم حقوق وفر الض كانه صرف والشح طور پرتعین فرمایا بلکدان پرخود مجمی عمل کیا اور دوسرول سے مجمی عمل کروایا! اس کئے اسلامی معاشره ك الوكول كوجاب كمورت كوسيدنا مصطفى سلي المياني كنظرت ويكيس اورات سب يجمع صل كرف دي جواس ميدوآ مندك لال ما ينظم في عطافر ماياب اس يعين اورائمان كے ساتھ كەربىس كى الله تعالى كے فعل وكرم كے بعد مال كى تربيت كالتيجه، رسول اعظم وخاتم سل المياليكي والدوما جده حضرت آمند منى الله عنباك صخصيت اورعظمت ك حوالے سے ہماری بات ادموری اور بدکتاب بھی ناعمل رہے گی اگرہم نے اس حقیقت کو عیال ندکیا کدان کے وجود یاک اور تاریخ ساز کردارے اموست یا متا کا مرتبہ ومقام بے انداز وبلند ہو کیا ہے! بیتومسلم ہے کہ وہ امہات الموشین رضی الله عنهن کی بھی مال ہیں کہ ساس بھی ماں بی ہوتی ہے! رسول یاک ملی ایک ملی ازواج مطیرات از روئے قرآن کر میم تمام امت مسلم کی ما تیں ہیں لیکن جوہستی ان کی بھی مال ہے ان کا درجہ ومقام است کے الخصوصاً امت كى براس كے لئے كس قدرا بم بوكا؟

سیدہ آمنہ تاریخ انسانی کی عظیم ترین دخوش نصیب ترین خانون تو بین مگر وہ درحقیقت میں اور جمت کا سرچشمہ متاکی لاج بھی ہیں اور جمت کا سرچشمہ اولین و آخرین بھی ہیں اولی اسلام کی ای محترم ومقدس مال کے صدیقے ہرمسلمان مال کووہ اولین و آخرین بھی ہیں اولی اسلام کی ای محترم ومقدس مال کے صدیقے ہرمسلمان مال کو وہ شرف کی عطاموا ہے جس کا الن کے بغیر تصور بھی ناممکن تھا! صرف ان کے طفیل ہر مال کو بیشرف تصیب ہوا کہ جنت اس کے قدمول کے بیچے قرار پائی ہے! لہذا ہرمسلمان مال کو ان کا احسان منداور شکر گزار ہونا چا ہے سیدہ آمنہ رضی الله عنها کی عظمت اور اعزاز بھی ہے قاضا کرتا ہے کہ ہم آئیں تران عقیدت ہیں کریں ا

سے معرب ہے مصطفے می ایک ہیں تو ہیں جنہوں نے اپنارادات وتعلیمات سے ال کا مرتبراس قدر بلندفر مادیا ہے ، بیا حماس اور شعور سب سے پہلے مرف انہوں نے بی تو پیدا فرمایا کہ مال کی ہستی اس شرف واعزاز اور تحریم واحر ام کے لاکن ہے ، شفقت ، مجت اور رحت و ، مدردی کو اگر جسم شکل ہیں دیکھتا ہوتو مال کی متنا ہیں دیکھواور اس جذبے کوسید الاولین والا خرین مصلی می المختی الم بی کھتا ہوتو مال کی متنا ہیں دیکھواور اس جذبے کوسید الاولین والا خرین مصلی می المختی می الم بی کروار ہے! انہوں نے اپنے گئت جگر کو مال کا جو بیارویا می سیدہ آمندرضی الله عنها کا بھی کروار ہے! انہوں نے اپنے گئت جگر کو مال کا جو بیارویا مجب اور شخصت کا جو کملی سبق دیا اور جس درو وسوز کے ساتھ انہوں نے اپنے دریتیم کی بورش اور تربیت فرمائی اس نے تاریخ انسانی کے اس سب سے بورے قائد ورجنما اور رسول بورش اور تربی الله عنها کی برکت سے ہو دیا اور اس کے ردھ کی مصلی الموسین سے بور کے اس کو اجبات الموسین و بیسب بھوسیدہ آمندرشی الله عنها کی برکت سے ہوا البذا ہر مال کو امبات الموسین و بیسب بھوسیدہ آمندرشی الله عنها کی برکت سے ہوا البذا ہر مال کو امبات الموسین و بیا کہ می مسیدہ آمندرشی الله عنها کی برکت سے ہوا البذا ہر مال کو امبات الموسین و بیا کہ می می می بیا کہ میں می می می بیا کی جو بیا کہ می می بیا کی جو بیا کہ میں می می می بیا کی جو بیا کہ می می می بیا کی میں می کو می می کو کہ میں می کی می کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو ک

سیانا کرمیدالاولین والآخرین میلینیا ازل سے اسپندرب کی نکاه کرم کے زیرسایہ منا کرم کے زیرسایہ منا کہ میدالاولین والآخرین میلینی کا کا کا منام کائم فرمایا اور ابد تک کی مکام میں منام کائم فرمایا اور ابد تک کی مکام

ناموں جمری سائی آئی کا محافظ ہے گریہ بھی تو دیکھیے کہ ای ذات پاک جل جلالہ نے بی توسیدہ آمندرضی اللہ تعالی عنہا کواس وفت تک ذندگی عطا کیے رکھی جس کے دوران میں انہوں نے رحمۃ للعالمین میں آئی تا ہم صلاحیتیں رحمۃ للعالمین میں آئی آئی تربیت اور پرورش میں جمدروی اور شفقت ماوری کی تمام صلاحیتیں صرف کر دیں اور سیدہ نے بہتاریخ ساز کرواراوا کر کے اپنا فرض بھا ویا! مکہ محرمہ میں نور کو در کے اپنا فرض بھا ویا! مکہ محرمہ میں نور کا قدی کے تولد وظہور سے لے کر ابواء کے مقام پردم والہیں تک بنوز ہرہ کی اس عظیم ترین فاتون اور تاریخ انسانی کی خوش نصیب ترین مال نے اپنا فریضہ مادری بحسن وخو فی انجام ویا اور بوں وہ متا اور امومت کی عظمتوں کا سر ماری خورار یا کیں محران کے صدیقے جوانسائیت کی مادر کو وعظا ہوا وہ ہر مال پر سیدہ آمنہ کا حسان عظیم ہے!

قرآن كريم اور حديث نبوي ميس مان كے حقوق كے متعلق جوواضح احكام اور بدايات وارد ہوئی ہیں ان کی چند ایک چیدہ چیدہ جھلکیوں ہے ہی ہیہ بات طاہر و باہر طور پر ثابت ہو جاتی ہے کہ سیدہ آمنہ کے لال اور دریتیم نے مال کو کیاعظمت عطاکی ہے! اگراس کامرسری ساتفابل بى ديكر مذابب عالم كے باندوں كى تعليم سے كرليا جائے تو يہ حقيقت عيال موجاتى ہے کہ حضرت محمصطفیٰ احر مجتبیٰ ملی الیا ہے والدہ کے حقوق کے متعلق جوتا کیدی احکام عطا فرمائے ہیں وہ دوسرے بانیان نداہب کی تغلیمات سے ندصرف بہت مختلف ہیں بلکہ حقوق والدين خصوصاً والدُه كے حقوق كے متعلق بے مثال و بے نظير اور قابل قدر بھی ہیں، ديگر مذاهب مين عورت كاجومر تنهدو مقام ہے يا والدو كے حقوق كے متعلق جواحكام بيں الناكى تفاصیل میں جانے کا تو بیموقع نہیں، صرف الل کتاب کے دوادیان ساویہ میں مال کے متعلق جو پھے آیا ہے اس کی بی ایک جھلك كافى بوكى سيدنا موى عليدالسلام كوكوه طوري جو احكام عشره يبنى دى احكام عطا موت يتصان بين صرف ايك الله كى عبادت كرف اور شرك ے بینے کے علم کے بعد دوسراتھم والدین سے حسن سلوک کے بارے میں ہے، تورات میں ہے کہ جو تفس والدین کو برا بھلا کہتا ہے، گالی گلوج تک پہنچ جاتا ہے اور لعن طعن کرتا ہے اس ک مزائل ہے، بے ٹک بربت بوی مزاہے کر بیٹم مرف مال کے دوالے سے تیس بلکہ

بال باب دونوں کے متعلق ہے، قرآن کریم نے بھی تورات کے ال تھم کوا حکام شریعت میں شامل کیا ہے گرای فرق اورا ختلاف کے ساتھ کہ ' والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا کرو، اگران بیب سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہوجا کیں تو پھر دونوں کے سامنے اف مجمی مت کرو، آئیس مت جوڑکو اور ادب و احترام سے پیش آؤ ان کے سامنے عاجزی و اکساری کامظاہرہ کر واور الله تعالیٰ سے ان کے لئے رحمت کی دعا کرتے رہا کرو'۔

سيدنا من عليه السلام في بحى احكام تورات كى تقد يق و تائيد فرما فى ہے اس لئے ان كى شريعت بحى دراصل تورات كى شريعت بى ہے ، البنة قرآن كريم في سيدناعيسى عليه السلام كے احترافات دعائير وفقل كيا ہے جس ميں وہ فرماتے ہيں كه "الله في جھے ہر جگه مبارك بنايا ہے اور زندگى بحر كے لئے نماز اور زكوة كا تھم ديا ہے اور جھے اپنى والدہ ما جدہ سے حسن سلوك كرفے والا بنايا ہے !"۔

قرآن کریم میں والدین کے لئے دل کھول کر مال و دولت خرج کرنے کا تھم ہے صرف الله بی کی عبادت کرنے اوراس کے ساتھ کی کوشر یک ندیھ ہرانے کا تھم دیتے ہوئے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا بھی تھم دیا گیا اوران کی ہر بات مانے کوال زم تھ ہرایا گیا ہے، صرف ایک ہات مانے سے منع کیا گیا ہے اور وہ ہے شرک و بت برتی کا تھم ال ترام آیات مرف ایک ہات مان خاص سلوک کا بکسال تھم دیا گیا ہے مربعض مقامات پروالدہ میں مال باپ دونوں کے ساتھ حسن سلوک کا بکسال تھم دیا گیا ہے مربعض مقامات پروالدہ کے تن کوفائن تصور کرتے ہوئے اسے باپ سے زیادہ محبت واحر ام عطا کیا گیا ہے چنانچہ صورت لقمان میں ارشادر بانی ہے:

وَوَجَيْنَاالْإِلْسَانَ بِوَالِمَيْهِ \* حَسَكَتُهُ أَمُّهُ وَخَنَا كُلُ وَهِنِ وَ فِسْلُهُ فِيُ عَامَيْنِ

" ایسی ہم نے انسان کو والدین کے حقوق کی تاکید کر دی ہے، مال نے اسے کروری ہے، مال نے اسے کروری پر کروری کے بعددو برس کروری پر کروری کے بعددو برس کے دورہ بالا ایسے اوجود پیٹ میں افعائے رکھا اور پیدائش کے بعددو برس کے دودہ بالا ایسے۔

ماں کی صرف بھی خدمت اولا دکواس کا احسان مند بنانے اور شکر کزار ہونے کے لئے
کافی ہے کہ تو ماہ تک بچہ پیٹ بٹس اٹھائے گھرتی ہے، نہ کمزوری کا گلہ ہے نہ تعکاوٹ کی
شکایت، پھر کم ہے کم ایک دوسال تک اپنے جسم کا جم راور طاقت دودھ کی شکل بٹس اپنے
سنتے پر نچھا ورکردیتی ہے!

ای تکم کوسور و احقاف میں لفظی فرق اور اختلاف کے ساتھ بیان کیا گیا ہے: '' اور ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کا تھم دیا ہے، مال نے اسے تکلیف کے ساتھ پیٹ میں رکھا پھر تکلیف کے ساتھ اسے جنم دیا ہمل وضع کرنے اور دود مع چھوڑنے کی مدت تنمیں ماہ ہے!''۔

بيرمال بى ب جوكى ماد تك ممل كايوجوا شائ بمرتى ب، ولا دت كوفت جوكاليف اورصعوبتیں برداشت کرناپڑتی ہیں ان کا انداز و صرف ایک مال عی کرسکتی ہے چراس کے چوٹے بیچے کی محمد اشت بھی مان بی کرتی ہے، اس میں والدی شرکت صرف اتی ہے کہوہ اسين بول كى غذاءلباس اورعلاج كى د مددارى اشاتاب، والدين كے بيكام اكرچدايك فطرى نقاضا بمى يب مراسيخ آرام وراحت اورآساتش كويني يرقريان كردينا بمى بهت بدى بات ہے، اس کئے اولا د کا بھی بیفرض ہے کہ وہ والدین کی اس شفقت و محبت اور ایثار و قربانی کی قدر کرے!! مال کی متاجس خلوص وایار کے ساتھ اسیے لخت جگر کی مجداشت و كرتى ب، اينا مكويين ، آرام اور نينوقر بان كرك يكى يرورش اورد كيد بعال كرتى بود ابى جكدانمول اورب مثال توب مراس جذبه خلوص وايثار اوراس مبت وشفقت كانترتو كونى بدل ہے اور نداس کاحق اوا موسکا ہے ہاں مال کی اس خدمت وایار کا خیال کرتے ہوئے ال سعوب واحر ام سے بیل آئے سے اولا دکی دنیا کے ساتھ آخرت می سنور جاتی ہے! بملاہے کوئی السی بستی کہ جس کے طفیل انسان کے دونوں جہاں ستوریتے ہول! مال کی شفقت اور پہر تربیت نے بیدکو براہایا،اس کی دنیاش کامیانی وکامرانی کاسالان کیا، پھر ای کی پرکت سے اور پومائے علی اسے حبت واحر ام دسینے سے آخرت علی جنت کا

مستختی بن کیا! بیدونوں جیانوں کی رحمت کا سامان اور کا میائی والدہ کی خدمت واحر ام میں علی ہے۔ علی ہے اور ان کی شفقت ورحمت کی مرجن منت ہے!

رسول کریم میلی آئی ہے ایک محالی نے وریافت کیا کہ یارسول اللہ اجری فدمت اور تو چرک محت اور تو چرک محت کی اور تو چرک محت کی اور تو چرک خرکی کی اور تو چرک حتاج ہے تو اس کی خدمت کی خدمت میں محت اس کی خدمت میں تمہارا محرہ ہے اور ای تو چرو نیم کی محرمت میں تمہارا محرہ ہے اور ای تو چرو نیم کی محرمت میں تمہارا محرہ ہے اور ای تو چرو نیم کی محرک میں تمہارا محرہ ہے اور ای تو چرو نیم کی محرک میں تمہارا محرہ ہے اور ای تو چرو نیم کی محرک میں تمہارا محرہ ہے اور ای تو چرو نیم کی محرک میں تمہارا محرہ ہے اور ای تو چرو نیم کی محرک میں تمہارا محرک ہے اور ای تو چرو نیم کی تمہارا محرک ہے اور ای تو چرو کی محرک میں تمہارا محرک ہے اور ای تو چرو کی محرک میں تمہارا محرک ہے اور ای تو چرو کی میں تمہارا محرک ہے اور ای تو چرو کی محرک میں تمہارا محرک ہے اور ای تو چرو کی محرک میں تمہارا محرک ہے اور ای تو چرو کی تم کی محرک ہے اور ای تو چرو کر کی محرک ہے اور ای تو چرو کی محرک ہے تو چرو کی محرک ہے تو چرو کی تو چرو کی محرک ہے تو چرو کی محرک ہے تو چرو کی محرک ہے تو چرو کی تو چرو کی

سیدنااولیس قرنی رضی الله عندش رسول الله سی این کی اعلی ترین مثال بین حب رسول اور عشق مصطفی سی این الله عند ایمان و اسلام کے متر ادف تعا ، ای گلصان محب اور مشق صادتی کے طفیل معرض ادف تعا ، ای گلصان محب اور مشق صادتی کے طفیل معرض اولیس نے دوا تنیازی مقام پایا اور نگاہ مصطفی سی ایکی میں وہ اس قدر بلند اور عزیز شعے جواور کسی تابعی کو نصیب بی تبییں ہوا بلکہ بعض اصحاب رسول نے بھی مقام اولیس پر دخک کیا اور سید نا عمر فاروتی اور علی الرتضی رمنی الله عنها جیے جلیل القدر محالی محب اولیس پر دخک کیا اور سید نا عمر فاروتی اور علی الرتضی رمنی الله عنها جیے جلیل القدر محالی بھی دلول میں مید آرد و لیے بھرتے رہے کہ آئیس اس عظیم عاشق رسول میں بید تا کو بدار بی نصیب ہوجائے! بید مقام "اور سید تا اور معرف منت ہوجائے! بید مقام "اور منت ہے! گویا اور معرف منت اور اطاعت کا مرجون منت ہے! گویا اولیس میں اولیس کا جیروکار و مرید ہونا) بھی ماں کی خدمت اولیا حت اور اطاعت کا مرجون منت ہے! گویا اطاعت اور احراد تر ید ہونا) بھی ماں کی خدمت اطاعت اور احراد تر ید ہونا) بھی ماں کی خدمت اطاعت اور احراد تر اولیس کا جیروکار و مرید ہونا) بھی ماں کی خدمت اطاعت اور احراد تر مید ہونا) بھی ماں کی خدمت اطاعت اور احراد تر احراد تر مید ہونا) بھی ماں کی خدمت اطاعت اور احراد تر احاد تا اور احراد تی میں کی خدمت اطاعت اور احراد تر احراد تر احداد تا میرون منت ہونا و احداد تا میرون منت ہونا و احداد تا میرون منت ہونا و احداد تا و احداد تا میرون میں میں کی خدمت اور احداد تا اور تو مید ہونا و تو میں میرون میں میں کی خدمت و احداد تا میرون کی ادامی خدمت اور احداد تا میرون میں میرون میں میرون میں میرون میں میرون میرون میں میرون میرون میں میرون میں میرون میں میرون میں میرون میں میرون میں میں میرون میرون میرون میرون میرون میں میرون میرو

سیمنا اولی قرنی الله عند کا قصد بھی ایک واستان ایمان افروز اور حکا بت شیرین و
لذیذ کی حیثیت رکھتا ہے، وہ یمن کر ہے والے تھے، حضورا کرم سال ایک کا زمانہ پایا، آپ
کی بحث و نبوت کا حال سنا اور قائبانہ ایمان لانے کے ساتھ ساتھ مشق مصلی سال ایک رسول الله
باند و بے مثال مقام پر بھی فائز ہو گئے۔ ایمان لائے کے بعد بیس سال تک رسول الله
میل معاصرت یا ہم عمر ہونے کا شرف پایا کر تجاز کے پروس میں ہوئے کے باوجود
میل شرف محامیت سے محروم گئے، ابات بدہ کدان کی والدہ محتز مدایک ایسے مرش میں
جمال میں کہ علاج ممکن تھا در شفایا بی الیمین وہ ہر لید اسے جینے کی تیار واری کی میتاج تھیں ا

لقران علیم کے وطن کا فرزند عظیم ندا پی مال کا علاج کروانے کے قابل تھا اور نداسے چھوڈ کر کہیں جانا کو ارا تھا گرمحبت والیمان کے بھی اپنے تقاضے تھے اور عشق مصطفیٰ سائی آیا کہی اپنی قیمت ہے! انہوں نے ول مصطفیٰ سائی آیا کہ بھی جگہ پالی تھی اور الن سے محبت کی پیغام رسانی بھی جاری تھی اور الن سے محبت کی پیغام رسانی بھی جاری تھی اور الن سے محبت کی پیغام رسانی بھی جاری تھی اور الن سے محبت کی پیغام رسانی بھی جاری تھی اور ایس اس آرز و جس جس ترزیار ہا اور صحابی ہونے کا شرف ندیا سکا! بیام ربی تھی! ایک طرف نور نبوت محمری سائی آرز و جس جس ترزیار ہا اور صحابیت کا شرف تھی اور دوسری جانب '' او یسیت '' کا رنگ پختہ ہور ہا تھا آگر اولیس قرنی کو صحابیت کا شرف عظیم نصیب ہو جاتا تو قصہ خم ہوجا تاعشق صادق جس ترزیخ اور اجرپانے دراج پانے کے علاوہ اولیں اولیس ندر ہے جاتا تو قصہ خم ہوجا تاعشق صادق جس ترزیخ اور اجرپانی رشتہ خانیانہ تاریخ کونہ جسراتا!

ا یک بارمبریان مال نے اسے سرایا اخلاص بیچکود بدار مصطفوی سے مشرف ہونے کی اجازت مجى عطا كردى تقي مكرساته بني بيظم مجى ديا تفاكه مين زياده ومرتيري ككبداشت اور تارداری کے بغیر ہیں روسکتی ،اس کئے مدیند شریف میں رکنااور قیام کرنامکن ندہوگا (9)! اطاعت گزارووفا دار بیناخوشی خوشی مدینه منوره کی جانب دوژانگرفندرت کااینانظام بهاس نے اپنی شان دکھانا ہوتی ہے اور اپنی تاریخ رقم کرنا ہوتی ہے ااولیں مدینه منورہ و تنجیتے ہیں تو پت چالے کدان کے مطلوب و محبوب مصطفی سال اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اور میں میں میں میں میں میں اور كى دنوں كے بعد والى موكى! رامنى بقضا اوليس قرنى اپنى والده ما جدو كے عم كاخيال آتے ی دیدارے محروم اور شرف محبت کے بغیری اللی قدموں پروایس مال کے قدموں میں بھی مے کہ بہیں ان کی جنت بھی تھی اور ای کے طفیل انہیں دربار مصطفوی ہے " او بسیدی" کا شرف عطا ہونے والا تھا! حضور ما اللہ اللہ اللہ اللہ جال خاروں کو بیتم دیا تھا کہ مرسال محت صادق سے تم میں سے جس کوشرف ملاقات نعیب ہواوہ خوش نعیب ہوگا! میرےاس محب ما دق ي عن الله المعلوي الما يغير من الما يغير من الما يد كيدري كم كداويس قرنى عشاق مصطفوي ك مرده مقدس كا بام بن مح ين اور" اوبسيت "عشق مادق كا نام قرار ياكى بالال

کے حقوق ادا کرنے والے مثال ایمان کے لئے اولیں قرنی ایک زندہ جاوید مثال اور محترم سنی بن محتربی ا

قصداديس قرنى رمنى الله عنه يزى عبرتول سے بحرا موا ہے اور كبرے غور وظركى وعوت دیتاہے،اس میں مال کی عظمت و تقدی ہی پوری آب دتاب سے جھلک رہاہے،ایک موس مخلص اورعاشق معادق مرف چندمنازل سفر کے فاصلے پر ہے محراسے اذن سفرنہیں ال رہا اوروہ شرف محبت نبوی سے محروم ہونے جارہا ہے! سب سے بڑھ کر بیاکہ نبی آخرالرمان ما التي المرات كي محبت واطاعت كاالله تعالى محم فرما يجدي ، ان كيمي سب يجوهم من ب آب جانے بیں کدا کیے موس صادق ہے جس کے صدق وایمان کی شہاد تیس زمین وآسان من نظر آری ہیں اور جس کی محبت واخلاص بلکہ دیوائلی وفریفتگی کے چرہے ہیں ، آخر وہی تو ہیں ناجنھوں نے غزوہ احدیش کا فروں کے ہاتھوں اپنے محبوب پیٹیبراعظم وآخر ما کھائے ہے زخى موف اوردانت كشهيد مون كى خبرى توفرط محبت من اين تمام دانت توزد اللات كها يى محبوب بستى كے در داور نقصان ميں يورى طرح شريك منصور ہوں ،سادى ،صدق ، اخلاص اورمعتن رسول میں دیواند مدیندشریف آتا بھی ہے مگر مال کے حکم کی وجہ سے چند ساعات رکنا بھی جرم بھتا ہے اور انہی قدموں پروالی ہوجاتا ہے تا کدان قدموں کی بركت مع وم ند مونے يائے جن كے نيج جنت ہے!!الكى قربت اورائى دورى؟؟كيا بيقدرت رباني كاعبرت آموز اور بعيرت افروز نظام بيس جوكوني خاص عكمت ليے باور كونى الهم ييغام دينا جابتا ہے؟

آیک سادہ لوح ، ہمرتن ایمان واظامی اور سرا پا صدق وصفاروح مقدی ہے جو مال کی حالت زاراور جار داری ہے روگردائی کو گناہ کیرہ بلکہ دنیا وآخرت میں سیاہ بختی کے مترادف تصور کرتی ہے اکیا ایسے موسی صادق اور حاش تلص کے ذریعہ الله اور اس کارسول مسادق واجن انسانیت کو مال کے نقل اور عظمت کا سبتی اور پیغام نہیں دینا جا ہے؟ جاز و مسادق واجن انسانیت کو مال کے نقلی اور عظمت کا سبتی اور پیغام نہیں دینا جا ہے؟ جاز و کمن تو ہو کہ اور حدیث منورہ میں چند سا حاست رکئے سے شرف صحبت نبوی نصیب ہو سکتا

فعا تو پھر ميا صلے يہ محروى اور ميہ جرمجوب بيل تزينا صرف اس لئے نہيں تھا كدواستان صدق وايمان كوائى اہميت اور حكمت كا حال بنا ديا جائے كہ خاتی خدا كو يہ پيغام حق مجمد آسكے كہ مال كے قدموں كے يہنے واقعی جنت ہے۔

مجرانی ادر گیرانی ہے بھی آگاہ کرنا مقعود تھا مگراس کے ساتھ بی مال کی عکم عدولی کو جرم بھنے كي تلفين بحي تحتى كم الماعت وخدمت اورعشق رسول محبت نبوى كانعم البدل ب. المصطفيٰ مَلْ الْمُنْظِيمُ الْمُ الْمُ الْمُعْمِول مِن جنت بتائي باس كامرتبداور مقام بي مونا جابي! شریعت مصطفوی مورت کو مال کے روب میں پیش کر کے اس کے وہ تمام داغ دھونا حاجي في المعلالقورات كالتيجه تحالل كتاب يهود ونصاري عورت كمعامله بن افراط و تغريد مى جنلا يتفوزن واحتدال كى روش سدنيا كواس ابتلاست عجات ولا نامقعود تعاتا كمردومورت كردميان ال منافرت وكرابيت كاقلع قع بوجائ جومكا اور جابلاندتصورات كى پيداوار ملى السلة يهال بعى نظام قدرت في اينا كردارادا كياچناني رحمة للعالمين ملي يجام كواسى تيك خصلت، يأك طينت أورجهم رحمت وشفقت خواتين سن واسط پڑاجن می سرفہرست آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ آمند سلام الله علیہ اتھیں اس کے بعد آب كى مرضعات ( دوده بلانے والى مائيس ) بيں جن بيس حضرت تويد، حضرت بركت ام اليمن اور معترت عليمه معديد منى الله عنهن كے نام آتے بيں، آپ كى چى زوجه معترت ابو طالب اور والده على مرتضى رضى الله عنها بھى ان خواتين ميں شامل ہيں جنہوں نے اپنى شغقت ومحبت كانمك نغوش قلب مصطفى ما المائية برشبت كرديء منع بالراى نظام قدرت ربانى في سيده خد يجة الكبرى رضى الله عنها كوآب كي عمكسار وجال نثار رفيعة حيات بناديا ،جو محبت، سکون اور دلی راحت سرکاری می این این کوان سے میسر آئی اس نے بنت حوا مرکوآ پ کی تظريس بهت بلندكردياء آب كى مبارك زبان سي محى كوتى ايبالفظ يااشاره بمى سائيس آیا جس سے مورت کی محقیریا کراہیت کا پہلولکا ہو، آپ نے مورت کا جب ہمی ذکر فرمایا احرام ووقار كا تدارش بوس خوبهورت الفاظ زبان يرآسة إيدرامل قدرت خود بخود لالدمحرائي كى حنابندى كررى في يول درمصلى ما المالية المسيد ورست كوده سب بحول مياجس كالسي ضرورت في اورجوان تك ونيابدت وامكوند يكل اورندو يمكي مر چشمة فصاحت و بلافت عربي المح العرب ما الماليكي ياك زبان سے مورت ك

لئے جو خوبصورت الفاظ ادا ہوئے وہ پڑھنے اور بھنے سے تعلق رکھتے ہیں، حدى خوانى عربوں کی زندگی میں وہی حیثیت رکھتی ہے جوسفینہ محراء لینی اونٹ کوحاصل ہے، حدی ایک طرزمن ہے اور کن غنامجی مطویل سنرصحراء جب مسافروں کے لئے بوجل ہوجا تا ہے اور تعكادث سے اونوں كى رفارست يرن تلتى بياتواس وقت كوكى خوش الحان حدى خوان قافله محراء كي كام آتا ہے، وہ جب خوش الحاني اور سوز وكداز سے حدى خواتى كرتا ہے تيمنر سفينه محراء مست موكر جهوم المعتاب اور دفنار تيز موجاتى باورسوز وكداند يزم ول مسافر خصوصاً خوا تمن تو ترثب الفتي اور آبي بحرتي بين! اى طرح كويا ايك اليما حدى خوان لق و وق صحراء من نه صرف به كه تفك ما ندے اونوں كى رفيار تيز كرديا ہے بلكه بورے كاروان بر ا یک وجدطاری کردیتا ہے ایک ایسے بی ریکستانی سفر کے دوران حدی خوان نے جب اینے سوز و گداز سے قافلہ والوں کو کر ما دیا، جن میں خواتین بھی تقیس ، تو وہ آبیں اورسسکیال بجرنے لکیں، اس موقع پر سالار قافلہ سیدنا مصطفیٰ میں نیٹی نے نرم و نازک نسواتی دلول کو آ بلینوں سے تشبید دیتے ہوئے حدی خوان کوؤرا دھیمے سرول میں حدی خواتی کا حکم دیا اور أبك ابياخوبعسورت محاوره بولاجواضح العرب رسول عربي متلفظيتهم كي فصاحت وبلاغت كااعلى موند من آپ نے ارشادفر مایا:

"دفقا بالقوا ريو:شيشول كساته زمروش اعتيار كرو!"

نماز میں بندہ موس اپ رب سے راز و نیاز کی باتش کرتا ہے اس لئے عادت کی بہتم موس کی معراج قرار پائی ہے اور قلب و نظر کے لئے شنڈک کا سامان بھی ہے، نی کریم مانی بہتر کی معراج قرار پائی ہے اور قلب و نظر کے لئے آتھوں کی شنڈک ہے، خوشبوری آپ مانی بہتر ہے مد پیند تھی کہ یہ بھی طبع نفیس کے لئے آب حیات کی سیاز گی مہیا کرتی ہے، جورت کا کات صن بھی ہے اور حسن کا کتا ہے بھی ، اقبال کے زدیک قویت من کا کتات کی زعنت اور پرکشش رنگ ہے، رسول اعظم وال خریا ہے تھے کے زدیک جورت دنیا کی ایک اسکی ہے جو پہندیدہ ہونے کے باعث نمازی بی یا کیزگی اور خوشبو کی جیسی راحت رسال چیز ہے! بنت حواء كى عظمت الى سى يزه كراوركيا بوسكتى با چنانچ ايك موقع پرارشاد بوا: حبب الى من دنيا كم ثلاث: الطيب والنساء و جعلت قرة

عيني في الصلوة

" مین تنهاری دنیا کی تین چیزیں مجھے پہند ہیں: خوشبواور عور تیں اور تماز کوتو میری ایک تین چیزیں مجھے پہند ہیں: خوشبواور عور تیں اور تماز کوتو میری آنکھوں کے لئے معندک بنایا کیا ہے!"۔

میح کی نماز جس نبی قرات نبی کریم مظاہر اللہ سے منقول دمسنون ہے الیکن آپ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ دوران نماز جب جمعے کسی معصوم شیرخوار بچے کے رونے کی آ داز سنائی دے جاتی ہے قرمایا کرتے تھے کہ دوران نماز جب جمعے کسی معصوم شیرخوار بچے کے رونے کی آ داز سنائی دے جاتی ہے قرمان شیال سے قرائن مختصر کردیتا ہوں کہ اس معصوم بچے کا رونا جلد سے جلد بندہ واور باجماعت نماز پڑھنے والی اس کی ماں کا دل معنظر ب ادر بے قرار نہ ہو!

رسول اکرم مظاہر آبا و اور احرام الم انہائی بادر اور احرام الله عنہا کا مقار اور احرام الله عنہا الله عنہا کا مقار اور احرام انہائی بلند اور اور آپ کے پچاشر خدا اور رسول حضرت جزہ رضی الله عنہا الله عنہ کا لوغری تھیں ) نے آپ کو اور آپ کے پچاشیر خدا اور رسول حضرت جزہ رضی الله عنہ کوئی دورہ پایا تھا ، آئیں اپنا ان دولوں رضا می بیٹوں سے بے مدیبارتھا ، ولا دت نوی ہوہ خوش سے بودرہ الله عنہ کوئی ہوہ خوش سے بھو لے نہ ساتی تھیں ، ابوجہل نامراد نے ایک مرتبہ بوعزوم کے محلے میں دائی تن سلی تی ہوئی ہو گئی اور ہرداشت کے ، او بیدرضی الله عنہا یہ سب بھوئی رہی تھیں ، اس معظرت من ورضی معظرت من ورضی معظرت من ورضی معظرت من اور الله عنہا یوسب بھوئی اور ہرداشت نہ کرسکیں ، جب دوسرارضا می بیٹا حضرت من ورضی الله عنہا ہوا تھا ، پہلے اس کے سر من کمان الله عنہا ہوا تھا ، پہلے اس کے سر من کمان ایس الله عنہا ہوا تھا ، پہلے اس کے سر من کمان ایس الله کے سے نی ہے میں دے ماری اور کا دائی اور کا دیا جھا کہا ہے نا؟ وہ او الله کے سے نی ہے میں جبی ان ماری اور کا دائی الله کے سے نی ہے میں جبی ان ماری اور کا دائی الله کے سے نی ہے میں جبی ان ماری اور کا دائی اور کا دیا جمل کا دور کا دیا جمل کیا ہو نی الله کے سے نی ہے میں جبی ان ماری اور کی کا دیا تا ہوں!

می کریم میں کا اس رضای ماں کے احسانات، محبت اور ہدردی کو بھی نیس میں کو بھی نیس میں کو بھی نیس میں الدعنما کی بہت میں سے اور معرمہ میں رہے خود می اور حصرت فدیجہ بھی تو بیدرشی الله عنما کی بہت

خدمت کرتے رہے، جرت کے بعد مدینہ سے تھا کف جیجے رہے، ان کے بینے مسروح کا بھی بہتے دہے، ان کے بینے مسروح کا بھی بہت خیال رکھتے رہے، وقع کم کے موقع پر جن لوگوں کو آپ نے خصوصیت سے یاو فرمایا ان جی صفرت تو بیدرضی الله عنها سرفہرست تھیں

قبیل بنوہوازن کی شاخ بنوسعد بن بکر کی سیدہ جلیہ سعد بیدن الله عنہا تو آپ کی خاص اور بہت مشہور رضائی بال جیں، انہول نے طویل عمر پائی اور ایٹ فائے اور حکر الن بیٹے کی شان وشوکت کودیکھا، وہ جب بھی تشریف فائی ان کے احترام میں کھڑے ہوجاتے ، اپنی چا در مبارک ان کے لئے بچھا دیتے اور ان کی خدمت میں کوئی کی نہ چھوڑتے ، غزوہ حنین کے موقع پر بنوہوازن کے بہت ہے آدمی جنگی قیدی بنا لیے می نئے بھر سیدہ جلیمہ سعدیہ رضی الله عنہا کی خاطر بیسب قیدی رہا کردیئے گئے!

لیکن جوجیت اوراحر ام رسول اعظم و آخرسا اینی کا کی دل بی اپنی والده ماجده سیده
آمند سلام الله علیها کے لئے موجود تھا وہ تو متنا کے مقام کو قرش سے عرش پر لے جاتا ہے!
آپ نے اپنی شغیق وطیم مال کے بیار کو بھی فراموش نہیں کیا! آتے جاتے جب بھی مقام
ابواء کے پان سے گزر ہوتا سیدہ آمند سلام الله علیما کی آخری آرام گاہ پر ضرور حاضر ہوتے،
قبر کوسنوارتے ، بوی دیر مناجات کا سلسلہ رہتا ، ان کی روح مبارک سے راز و نیاز ہوتا اور
اکثر اوقات آوہ بکا پر انتقام ہوتا جس پر جان نار صحابہ کرام رضی الله عنم بھی وھاڑیں مارکر
روئے آگئے تھے!

منے مدیدیے بعدواہی پر جب قافلہ نہوی کا ابوا وسے گزر ہواتو سحابہ کرام رضی الله منہم کور کئے کا اشار وفر مایا اور بتایا کہ جمر سے رب نے جھا پی والد وما جدہ سیدہ آمنہ سلام الله علیما کی قبر کی زیارت کرنے کی اجازت فرما دی ہے، چنا نچہ آپ قبر پرتشریف لے گئے، مایس فریا کی قبر کر از کا دی ہے۔ چنا نچہ آب و بہد لکلے پھر آہ و ایکا کی اسے سنوار ااور پھر بڑی دیر تک ان سے سرگوشیاں کرتے رہے، آنسو بہد لکلے پھر آہ و ایکا کی فوبت آئی جس نے سب کورلا ویا سحابہ کرام رضی الله منہم نے وجہ بچھی تو فرمایا: جھے اپنی والدہ ماجدہ کی جس نے سب کورلا ویا سحابہ کرام رضی الله منہم نے وجہ بچھی تو فرمایا: جھے اپنی والدہ ماجدہ کی شفقت وجب ، دعا کمی اور نیک تمنا کیں یاد آگئی تو جھے ان پر بہت ترس آیا،

ول يسيح ميااور أكسيس بهدلس!

المام سلم في حضرت ابن مسعود رضى الله عنه كى روايت تقل كى بے كه بم ايك سفر ميں نبي كريم المانية المراه على رسته من ايك قبرستان كے پاس سے كزر او جميس آب نے ویں پرد کنے کا اشارہ کیا اورخود قبرستان کے اندرایک قبر کے پاس تشریف لے محے اور بیٹ منے،آپ کافی دیر تک سر کوشی کے اعداز میں مجھارشادفر ماتے رہے، پھرا ما تک آپ کی آ وو بكاكى آواز بلند موتى اس رفت آميز كيفيت نے ہم سب كوسى رالا ديا، پر نى كريم ما المائيليم بمارے پاک تشریف لائے تو حضرت عمر بن الخطاب رمنی الله عند نے عرض کیا: یارسول الله ما المانية الماس كى باد مى رور ب ستے جس يرجم سب بحى تحبر اكررونے كے؟ اس يررسول الله من الله المن المرامة على المرام المرام المرام المرام وجرا و المرام سب بھی میری آه و یکا بر هجرا کررونے کے نتے؟ ہم سب نے عرض کیا: ہاں یا رسول الله ما المانية الممسب يريمي كيفيت طارى موفي تعي إجرآب نے يمي بات دو تين مرتبدد برائي اور محرار شادفر مایا کہ جس قبر کے پاس تم نے جھے سر کوئی کے انداز میں باتیں کرتے سنادہ میری والده ماجده سيده آمنه (سلام الله عليها) كي قبريد على في اين رب سان كي قبركي زيارت كى اجازت طلب كى تمي جوعطا موتى!

## سيده آمندسلام الله عليها كى وفات ابواء ميس

والدہ ماجدہ حضرت مصطفیٰ سافی ایک ایک مید منورہ سے مکہ کرمہ واپس آتے ہوئے "ابواء"
کے مقام پروفات پا گئیں اور اس جگہ آئیں فن کیا گیا، اس مقام کواس وجہ سے زبان خات
کے طفیل شہرت اور تاری کے صفحات میں جگہ ملی، حضرت آمنہ سلام الله علیہا کا مزار تمام
ز مانوں میں اہل ایمان کے لئے مرکز تو جہ رہا، سفر حرمین کے دوران میں آتے جاتے قافلے
یہاں رکتے ، سنت نبوی پڑمل کرتے اور سعاوت وارین حاصل کرتے رہے ہیں جی کہ خود
حضرت مصطفیٰ میں ہیں آتے جاتے حزار آمنہ سلام الله علیہا پر حاضر ہو کر اپنے ول کی
پیاس بجھاتے اور اپنی آتھوں کی شفنڈک کا سامان فرماتے رہے۔

ابن اسحاق اورابن ہشام کے علاوہ تمام ثقد و مشدسیرت نگاروں، مورضین اوراصحاب تذاکر و تراجم کا اس بات پر اجماع ہے کہ حضرت آمنہ سلام الله علیہا کی قبر البواء ہی جل ہے (1) حتی کہ ابن سعد نے بھی اس بات کوشی اور قابل ترجیج قرار دیا ہے اس نے بعض غیر ثقد راویوں کے اس مگان کو غلاقر ار دیا ہے (2) کہ وہ مکہ مرمہ جلی عاتبہ انجم ن یاشعب (ابی ذئب) یا ابی ذب میں ڈن ہیں جہاں ججۃ الوداع کے موقع پر نی سٹن الی نیز نی ان کی قبر کی ذئب یا رہوگی ، قیاس بیہ ہی کہ بیہاں پر حضرت عبد المطلب یا حضرت ابوطالب رضی الله عنما شرب ہے کی کی قبر ہوگی جہاں آپ حضرت عاکشہ صدیقہ رضی الله عنہا کو اپنی اس سے کہیں کمرا کر گئے ہے، آپ سٹن ایکنی ہوئے جس قدر محکمین سے واپسی پر اس سے کہیں زیادہ خوش سے اموسکتا ہے آپ سٹن آئی ہو ہے کہ اور دہ نوٹ ہوگی ہوں ، سرکار سٹن آئی ہو ہے دیوں ، سرکار سٹن آئی ہو اپنی پر اس سے کہیں رب نے شرف قبولیت بخش اور وہ بخشے مجے ہوں ، سرکار سٹن آئی کی واپسی ان دونوں ہزرگوں کی خدمت اسلام اور شخفظ و دفاع نوی کے باعث ان کی مغفرت کا بار ہا خیال آیا خصوصاً اپنے عمر کریم حضرت ابوطالب رضی الله عنہ کی عظیم قربانیاں بہت یاد آئی تھیں اور ان کے اسے حکم کریم حضرت ابوطالب رضی الله عنہ کی عظیم قربانیاں بہت یاد آئی تھیں اور ان کے اسے حکم کریم حضرت ابوطالب رضی الله عنہ کی عظیم قربانیاں بہت یاد آئی تھیں اور ان کے اسے حکم کریم حضرت ابوطالب رضی الله عنہ کی عظیم قربانیاں بہت یاد آئی تھیں اور ان کے اسے حمل کریم حضرت ابوطالب رضی الله عنہ کی عظیم قربانیاں بہت یاد آئی تعین اور ان کے حصرت ابوطالب رضی الله عنہ کی عظیم قربانیاں بہت یاد آئی تعین اور ان کے حصرت ابوطالب رضی الله عنہ کی عظیم قربانیاں بہت یاد آئی تعین اور ان کے حصرت ابوطالب رضی الله عنہ کی عظیم قربانیاں بہت یاد آئی تعین اور ان کے حصرت اسلام اور تحفیل و میان کی عشورت ابوطالب رضی الله عنہ کی عظیم قربانیاں بہت یاد آئی تعین اور ان کے حصرت اسلام اور تحفیل اور ان کا میکھ کی مقبر کے اسے میکھ کی خور کی کے بار کی اس کی کی خور کی کے بار کی کی کو کی کور کی کے بار کی کی کور کی کے بار کی کور کی کور کور کی کور کی کور کی کی کور کور کی کور کور کی کور

ورجات اخروی کے لئے متفکر رہتے تھے گر بالاً خراللہ تعالیٰ نے اپ صبیب پاک مل اُل اُلئے آبا کی معفرت کا دعدہ فر مایا گیا تھا (3)، دعا کو شرف قبولیت بخشا چونکہ آپ کے سب اقارب کی مغفرت کا دعدہ فر مایا گیا تھا (3)، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث والا واقعہ ججۃ الوداع کا ہے، عین ممکن ہے کہ دعا کے مصطفیٰ میں آئی ہواور ان کی مغفرت کا سامان ہوگیا ہو یا آئیں زندہ کر کے ایمان سے سرفراز کر دیا گیا ہو، روات حدیث کو بیوجم ہوا کہ بیہ معاطم سیدہ آمنہ مؤمنہ سمام الله علیہا کا ہے جو ہرگز درست نہیں ہے!

زیارت کے لئے لے کر می تعیں اور بیان کی سالاند معمول کی زیازت تھی اسیدہ آمند سلام الله عليها تواييخ بجمر في والمار فيق حيات اوراي لخت جكر كروالد كرامي حضرت عبدالله ك قبركى زيارت كے لئے ہرسال آئی تھيں جوايك حويلي نما قبرستان ميں تھى جے دار نابغه يا نابغه كي حويل كيت يتے (4) ،خودرسول الله مالية يو يكي اس حويل كانام ياد تفااور صحابه كرام كو بتایا کرتے تھے،آپ کی مبارک زبان برجمی بنوعدی بن تجاری حویلی کا ذکر تیس آیا حالانک قیام انہی کے ہاں ہوتا تھا مرمقعود اصلی چونکہ مزارعبداللہ تھااس لئے نابغہ کی حویلی کا نام ذکر فرمات يتع إس مالانه سفرزيارت من سيده آمندا كيل نبيس بوتي تحيس اورند بيروا حد سفرتها جوحضوراكرم ماليذيهم كاعمرك جعض ال من بيش آيا بلكه بينوايك سالانه معمول تفااوراس سغربين بمحى حضرت عبدالمطلب اورتبحى حضرت ابوطالب رضى الله عنهما ضرور ساته مهويج تے، اس کا آخری سالاند سفر زیارت میں قافلہ زائرین کے سرپرست حضرت عبدالمطلب تے جواہے ہونہار پوتے کواس کے والد کی قبر اور آئندہ دار الجرت کی زیارت کے لئے بمراه لائے تنے کیونکہ انہیں علم تھا کدان کے لخت جگر کی ایک شان ہے اور مید کدیم و حاسدین ان کے دریے ہوسکتے ہیں خصوصاً ان کے کڑھ بیڑب اور خیبر وغیرہ میہودی آباد بول میں تو خطرات بهت زیاده تصحبیا کهاس مرکدواقعات اس پرشام عدل بین!

احبار يهود جنهيں آنے وائے بي كاشدت سے انظارتها كرية دشر جى تھا كرآنے والا اولا واسا عمل عليہ السلام ہے بھى ہوسكا ہے اور ازروئے تو رات وادى فاران اس كامولدو منا ہوگا، بيا حبار يهود ستاره شناى ملى كمال ركھتے ہتے انہيں ان علامات ہے بھى آگانى ماسل تقى جو بي ختظر ميں صحف بنى امرائل كى روسے پائى جا كيں گى، جو با تيں سيد تا كئ نامرى عليہ السلام نے اپنى زبان مبارك سے اپنى بشارت ميں ذكر فرمائى تيں وہ بھى ان احبار يهود وجنى شخص ان احبار يهودكو بھى ربان نصارى كى طرح معلوم تھا كرآنے والے احبار يهود وجنى شخص ان احبار يهودكو بھى ربان نصارى كى طرح معلوم تھا كرآنے والے كانام تھراورا جو سائي الي باك سے دونوں كدووں كے دوميان كر يرم زبوت بھى ہوگى، وتا جو تا جو يہوں ان سے معلوم ہوگيا تھا جي تا جو تا جركے بھيں ميں جو يہودى عالم مى ميں تيم تھا اسے ستارہ شتاى سے معلوم ہوگيا تھا

كدنى آخرالزمان كى يدائش بوچكى باورجب اس في معزت آمندملام الله عليهاكى كود میں ان کے لال کو دیکھا، میر نبوت دیکھی اور محد و احمد (سائی ایم ام مجمی س کیے تو رہے کہتے ہوئے کہ درشنبوت بنوامرائیل سے بنواساعیل می نظل ہو کیا، دا ہے ہوش ہو کر کر بڑا تھا اس کے بہود جاز کے احبار کو بھی اس کاعلم ہو گیا تھا، چنانچہ یمی وجہ ہے کہ الل بیڑب میں ے ایک یمودی جو ہرروز حضور ملی ایج کے آس یاس بھکتار بتا تھا اور آپ کوا کٹر فورے محورتا بمى ربتا تفاجب اسة آب ك نام كاينة جلا اورمبرنبوت بمى وكيدل تووه بول افعا تفا كهاى امت كانى يمي موكا اوربيش بيربر باس كادار بجرت موكا" ـ بيسب بالتمي حفزت ام ایمن رضی الله عنها نے مجمی من لی تعیں ، جب انہوں نے معزرت آ مندسمام الله علیها سے اس كا ذكركيا تو انبول نے فورا يرب سے لكل جانے كا فيملدكرليا تمارة) ، اس سے ان خطرات یہود کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے جن کا خدشہ سیدہ آمنہ سمانام الله علیہا کوجمی تخا اور معزرت عبد المطلب بعى الن خطرات سن بخولي آكاه يتع چنانجداس سليط من اكثر معزت ام ایمن کوآگاه کرتے رہے تھے (6)،اس لئے ان خطرات کے پیش نظراس قافلہ زائرین كساته معزمت ميدالمطلب كاخودموجود بونا مجهمي تاب!

مسلم جغرافیددان یا قوت جموی کے بیان کے مطابق 'ابواء' ایک بستی کا نام بھی ہے جو
کمداور مدینہ کے رستہ میں واقع ہے جے جھہ کہتے ہیں، مدینہ شریف کے قریب ایک جگہ
ہے، اس کے اور ابواء کے درمیان شمیس میل کا فاصلہ ہے گرائی نام کا ایک بہاڑ بھی ہے جو
مدینہ منورہ سے مکہ کرمہ جاتے ہوئے رستہ کے دائیں طرف واقع ہے، اس بہاڑ کے قرب
وجوار کی تمام آبادی' ابواء' کہلاتی ہے، مشہور نحوی اور افت نویس ابوسعید سکری کا مشاہدہ یہ
ہے کہ ابواء ایک بلند بہاڑ ہے جس پرخرم (بھلاہ) اور بشام (بلسان) کے سوااور کوئی پودایا
درخت نہیں پایاجا تا تعارف)۔

یا توت حموی نے بیمی درج کیا ہے کہ ای ابواء میں حضرت آمنہ بنت وہب والدہ ما جدہ نبی اکرم می آئے آئے گئے گئے گئے گئے ہواں کے فوت ہونے اوّر وُن کیے جانے کا سبب سے کہ رسول الله سلی آئے گئے کے والد کرای حضرت عبدالله بن عبدالمطلاب رحجما الله مجودول کی تنجارت کے لئے مدید شریف (جواس وقت بیٹر ب کہلاتا تھا) مجھے تھے، یہال پروہ چندون بیاررہ کروفات یا مجھے اور انہیں نا بغہ کی مقبرہ فماحو یکی میں وفن کردیا میا تھا (10)۔

حضرت آمند سلام الله علیها ہر سال اپنے شوہری قبری زیادت کے لئے یی بر الدید مفورہ) تشریف لے جاتی تھیں ، حضرت عبدالله بھی جب فوت ہوئے تھے و وہ بھی اپنے والد کرا می حضرت عبدالله بھی جب فوت ہوئے تھے وہ ہمان ٹوازلوگ شعرت عبدالمطلب کے تضیال کے مہمان تھے ، بونجار بہت فیاض اور مہمان ٹوازلوگ شعراس کئے حضرت آمنہ بھی بنوعدی بن نجار کے ہاں ہی تھی ہوتی تھیں ، سیدہ کو اپنے تھی شوہر سے جو محبت ہوسکتی ہے اور اتنی جلد ان کی جدائی کا جوثم ہوسکتی ہے اس کا اعدازہ لگایا جا سکتا ہے ، بیزیادت اگر سالا نہ معموّل تھا جیسا کہ یا قوت تھوی کے بیان سے واضح ہوتا ہے قوت تھوی کے بیان سے واضح ہوتا ہے قوت تھوی کے بیان سے واضح ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ می ہوئی ہو، خصوصاً اس لئے محمی کہ ایک جواب سال بوہ اپنے محبوب شوہر کی دفات کا سن کر ذیادت پڑ ب کے لئے کس قدر بے قرار ہوئی ہوں گی اور اپنے محروب شوہر کی دفات کا سن کر ذیادت پڑ ب کے لئے کس قدر بے قرار ہوئی ہوں گی اور اپنے محروب شوہر کی دفات کا سن کر ذیادت پڑ ہوگی جو یقینا منظور ہوئی ہوگی ، کونکہ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا ایک لحاظ س آپ کی سالی ہی تھیں کیونکہ حضرت

اس لحاظ سے بیآخری زیارت ہے جوسیدہ آمنہ کواپنے گخت جگر کے ہمراہ نصیب ہوئی اوراس کے بعدوہ ابواء کے مقام پراس جہان فائی سے رخصت ہو گئیں، یا قوت کے بیان کے مطابق ان اسفار زیارت میں ان کے ہمراہ حضرت عبدالمطلب یا حضرت ابوطالب ہوا کر تے ہے اکا ساتھ ایکن حافظ ابن الا شیر کے بیان سے واضح ہوتا ہے کہ اس آخری سفر میں اس قافلہ ذائرین کے مر پرست اور قائد حضرت عبدالمطلب منے (12)۔

میں نے جب معزرت آمند سلام الله علیما کے متعلق اپنی پہلی مختصری کتاب لکھنا شروع کی تحی تواس وقت اس قافلہ زائرین کے حوالے سے بیرخیال طاہر کیا تھا (13) کہ بیرقافلہ مقدس اس قدر مختصر نہیں ہوتا ہوگا۔ کم از کم محافظین کی ایک جماعت ساتھ ضرور ہوتی ہوگی كيونكه مرداد قريش معزت عبدالمطلب كى بيوه بهواس طرح بيسهاراسفر يربيس بيجى جاسكتى تحمیں محراب سیرت نگاروں کا کیا سیجئے کہ وہ لکیر کی فقیری پڑمل کرتے ہوئے اس پا کیزہ قافلہ کواس قدر مختراور ہوں بے یارو مددگار ہی لکھتے جلے آتے ہیں حتی کدان سیرت نگاروں کے بیان کے مطابق وفات کے وقت ان کے یاس صرف ان کے گفت جگراورام ایمن تھیں جن سے بی کریم سائی ہے فرمایا تھا کہ آب بی میری ماں ہیں (14) (حضرت ام ایمن رضى الله عنهاف آنخضرت ملى الله الله كودوده ميمي بلايا تفااس ك وه آب كى رضاع مال توبيل بى تعمل كتين اب بالأخر بعض معتبر مصادر يدمير يداس خيال كى تائيد بوكى بهاورمعلوم موكميات كمان آخرى سفر مين توحفرت عبدالمطلب رضى اللذعند كعلاده قريش كى أيك معروف خانون اورماويه مديث معرست امساعدي والدويمي شامل تعيس جوندمرف اس بات كي تواه بين كرسيده آمند سلام الله عليها كي وفات توحيد برائمان اور ملت منبقيد ابراميمي

ہوئی بلکہ اپنے اشعار میں توانہوں نے اپنے فرزندار جمند کی نبوت پر بھی قبل از وقت ایمان کا اعلان فرماتے ہوئے کہا تھا کہ اپنے (گخت مکر کے درخ انورکود یکھتے ہوئے (15))

بارك فيك الله من غلام يا ابن الذى من حومة الحمام نجا بعون الملك المنعام فودى غداة الضرب بالسهام بمائة من ابل سوام ان صح ما ابصرت في المنام فائت مبعوث الى المانام تبعث في الحل وفي الحرام تبعث في التحقيق والاسلام دين ابيك البر ابراهام فالله أنهاك عن الاصنام ان لا تواليها مع الماقوام الكاتمة الى الماسكام ان لا تواليها مع الماقوام الكاتمة الى الماسكا

" نيج الله تعالى مجمع بركت دے! اے وہ جوموت كا شكار ہونے والے باپ كا فرزندے۔

وبی جوانعام کرنے والے مالک کے فعنل سے نجات یا محیااور قرعدا عداری والے والے دن اس کا فدریدادا کردیا محیا۔ ون اس کا فدریدادا کردیا محیا۔

چے۔ فرالے سواونوں کافد مید یا گیا تھا اگروہ خواب جاہے جوش نے ویکھائے۔ او چراد فلق خدا کا نی بنے والا ہے! بینوت تھے الله ذوالجلال والا کرام کی طرف سے مطابو کی۔ ،

تو دادی بطی اور آس پاس کے لوگوں کے لئے مبدوث ہوگا اور تیری مید بعث تی اور اسلام کے ساتھ ہوگا! اسلام کے ساتھ ہوگی!

تہارے باپ اہراہیم کا دین بی نیک ہے کیونکہ اللہ تعالی نے تھے بت پرتی سے یاک رکھا ہے۔

تا كرولوكول سيل كران بتول كودوست نديطائ

بدر جزید کلام ہے جوسیدہ آمند سلام الله علیها کے گزشدر جزید کلام سے ملتا جل ہے جو انہوں میں میں الله علیها کے گزشدر جزید کلام سے ملتا جل انہوں انہوں سے اس سے ملتی جلتی ہاتھا ، بالکل وی قوت و متانت ہے اس سے ملتی جلتی ا

تراکیب ہیں، ان میں سادگی اور آسانی بھی ای نوع کی ہے تاہم اصلی چیز ہیہ کہ وہ اپنے گفت جگراورہونے والے بیٹی براسلام سی ایکی کی ای نوع کر دے رہی ہیں، یہ کی وہ بیتیں، دعا کی اور تمنا کی ہیں، ایک عظیم دل سے نکل کر ان کے گئت جگر کا مستقبل اور منصب کی نشا ندی بھی کر رہی ہیں، ایک عظیم دل سے نکل کر ان کے گئت جگر کا مستقبل اور منصب کی نشا ندی بھی کر رہی ہیں جر ان میں شرک و بت پرتی سے بیزاری کا اعلان بھی ہے اور تو حید وسنت ایرا ہی پر جمل کی تلقین بھی ، ان میں ان کے شوہر کی جن پرتی اور انعام ربانی سے نواز ہے جانے کا تذکرہ بھی ہے، اپنے قرز ندار جمند کے نبی برتی ہونے کی دعا بھنا اور پیشین گوئی بھی جانے کا تذکرہ بھی ہے، اپنے قرز ندار جمند کے نبی برتی ہونے کی دعا بھنا اور پیشین گوئی بھی ہانے وال دت کے وقت ہے، بیرکلام ای خواب کی یا د تا زہ کرتا ہے جو سیدہ آ مند ملام الله علیمانے وال دت کے وقت دیکھا تھا اور جس کامرکار سی بھی تھے۔

ال موقع پر بینٹری جملے بھی آخری سائس لینے ہے بل قریش کی اس تصبیح و بلیغ خاتون سیدہ آمند کی زبان مبارک سے ادا ہوئے منے (16):

کل حمی میت و کل جدید بال و کل کثیر یفنی و آنا میتة و ذکری باق وقدتو کت خیرا و ولدت طهرًا

"مرزنده في مرنا ب، برنی پرانی بوگى، برکشرت می فانی ب، ش میمی مرنے والی بول مربراذ کر باتی رے گا، میں نے بیجے بملائی چوڑی ہا ورایک یا کیزگی کو

میدر جزید کلام اور بیرماده کر پرمغراضی و بلغ نثری جلے قریش کی ایک محرم خاتون اور راوید مدید دهرت ام ساعد نے اپنی والدہ سے نقل کیے بیں جواس آخری سفر پر روال پاکیزہ قاقے جس شائل تھیں اور وہ اس منظر کی بینی شاہدہ اور راویہ بین، بید وفات سے قبل بوش وحواس کے ساتھ سیدہ آمند مطام الله علیمانے ارشا وفر بات تھے، ان جس برتی اور شرک سے بیڑاری، معنیم یو ایمان اور حق پری و بلند اخلاتی کی تلقین کے طاوہ رسول شرک سے بیڑاری، معنیم یو ایمان اور حق پری و بلند اخلاتی کی تلقین کے طاوہ رسول الله مطاب کے بعد الله مطاب کی بعد کر ملک ہے اور اگر کرتا

ہے تو کیا وہ ازروے قرآن موذی رسول اور ملعون بیں ہے (17)؟!

اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آتے جاتے اپنی والدہ ماجدہ کی قبر پررکنا آپ کامعمول تھا
اور سیا بیک بالکل قدرتی بات بھی ہے، اپنی عظیم القدر والدہ ماجدہ سے جوشفقت محبت اور
پیار رحمۃ للعالمین ملی آیا ہے میسر آیا ہے یقینا نا تا بل فراموش سرمایہ تھا جے رکح پال مصطفیٰ
میں آئی ہے بھول نہیں سکتے تھے! اس مال نے قوصفور نبی اکرم سی آئی ہے کہ انظر میں مال کا مرتبہ
ومقام اس قدر بلند کردیا تھا کہ جنت بھی مال کے قدمول میں ہے اور اولا دکی طرف سے
خدمت کی سب سے زیادہ جن دار بھی مال ہی ہے ایہ سیدہ آمنہ سلام الله علیما کا حورت پراور
خصوصا امت مسلمہ بلکہ تمام انسانیت کی عورتوں پر بہت بڑا احسان ہے کہ ان کی شفقت،
مور خیامی وسلامی دینے والی تر آمنہ المعالم الله علیما کی شفقت،
مور خیامی وسلامی دینے والی تر آمنہ بی ہیں!

## نبوت ورسالت كانظام رباني

(١) البقره آيت 30-34 ، المؤمنون آيت 115

(٢) الذاريات آيت 26

(٣)الملكآيت2

(۴) بقول عابد

جاندستاروں سے کیا ہوچھوں کب دن میرے چرتے ہیں اور میرے کھرتے ہیں اور بیارے خود ہیں بھکاری تیرے ڈیرے کیرتے ہیں

(٥) كليات ظفر على خان صفحه 273

(٢) البقرة آيت 255

(4) السير التخلبية جلد 1 م في 72 ، الوفاء جلد 1 م في 43

(٨)المدثرآيت31

24= 27 6(9)

(١٠) السيرة الحلبية ، جلد 1 بسخد 43، الوفا، جلد 1 بصغه 312 بسبل الهدى ، جلد 2 بسخه 313

(۱۱)ايتاً

(۱۲) آل مران آعت 82-81

(١١٠) السيرة الحلبية بجلدا منحه 44 ببل الهدى بجلد 2، صفحه 212 والوقاء جلد 1 مبغه 44

(١٣) الروش جلد2 من 412 والوقاء جلد 1 من 277 والسيرة الحلبية ، جلد 1 من 45

(١٥)ايناً

(١٦) الرمراعة 28

(14) الافراف آيت 35

(۱۸) فاخرآء=24

47 شد آل ي (١٩)

(۲۰) المؤمنون آعت44

(۲۱)النساء، آيت 164

(٢٢) الساقات آيات، 171-173

(۲۳)يال آعت103

(۲۳)ایرانی آعت13

(rs)

**(۲Y)** 

(۲۷)الزفرن آيات 31-31

(٢٨)اليناً

(٢٩) عقا تدنني منحد93، المبر ارمنحد174 ،عصمة الانبياء، مخدوم الملك عبدالله سلطان يوري

محظوط ورت23ب۔

(۳۰) پرست آیت 24

بدروش تواب مجيل كربى رہے كى

(۱) سورت النورآ بهت 35

(٢) سورت الشوري آيت 13

(٣) مورت الا الراف آيات 59-65-73 (٣)

(١١) مورت الجرآيت 9

(۵) كليات اقيال اردو

(٢) كليات تلفرعلى خان صغر 273

(٤) التوبر إلت 32-33 والتي آيت 28 والقفب [بات 8-9

(٨) ورت فرآ معه

(٩) لين بول تاريخ من 272

(١٠) شرح ديوان حران من 318 والمثل الرائيلد 2 من 372

(۱۱) کليات قاري خوچ

(۱۲) كليات قارى مخد 122-123

(۱۳) مختان سعدی منجہ 707

THE ONE HUNDRED P: 14(1")

82 توآمد لكا(١٥)

جاراولواالعزم انبيائ كرام كآبائ عظام

(١) لقمال آيت 14 ، الاتفاف آيت 15

(٢) كليات اقبال اردوم في 362

(٣) كمَّاب مقد كِ خروج باب2 آيات 1-22

(٣) آل مران آيت 59

(٥) جيون الاخبار جلد 3 من و 72

34-26/<sup>2</sup>/(Y)

(4) سيرت علبيه، جلد 1 منح 72

جاراولواالعزم انبيائ كرام كعظيم ومقدس مائيس

(١) قرآن كريم بمورت آل عمران آيت 82-81

(٢) ام الني سالية يتم بدت الشاطي (اردوتر جمد) صفي 35

(٣) فوري مخد 16

(۳)بانگل،پيدائشباپ،18-22-<u>22</u>

(۵) فوري فخه 16-21

(۲) بائل، پياش باب 21

(2) باكل بدائش باب 21

(٨)نفس الترآن ببلدا بسخد228

(۱) إنك بيائن إب<u>21</u>

(١٠)ايناً

(۱۱) نقص القرآن، جلد 1 بمنحد 211

(۱۲)اليناً

(١٣) بائبل، پيدائش باب17

(١١٧) فقص القرآن ،جلد 1 بمنحه 211

(١٥)الينا

(١٦) قرآن كريم بهورت مريم ،آيت

(١١) العِنا ، سورت الصفت آيت

(١٨) كليات اتبال اردو صفحه 273

(١٩) قرآن كريم ، مورت القصص آيات ، 1-7

` (۲۰) بائيل، م 234 بليج لا بور، 2002 م

(۲۱) قرآن كريم بهورت القصص آيت2-14

(۲۲) تصص القرآن ، جلد 1 بسني 370

(۲۳) قرآن كريم بهورت القصص ، آيت 5

(۲۴) قرآن كريم بهورت القصص ،آيت7

(۲۵) قرآن كريم بهورت القصص اليت

(۲۷) قرآن كريم بهورت القصع ،آيت9

(٢٤) البرد، باب الخوارع صفحه 523

(۲۸) قرآن كريم بهورت طرآيت 39

(۲۹) اليناً بمورت القصص آيت 10

(۳۰) پاک اِب

(١١) قرآن كريم مورت القعص آيت 11

(٣٢) الملل والحل لا بن حزم القابرى، جلدة معد 12-14

(٣٣) انسائيكويد بإبريان كامقاله بأتبل

(١٣٣) قرآن كريم،أجم المفرك زيرماده

(٣٥) مورت آل عران آيت 37-34

(٣١) مورت آل عران آيت 59

(٣٤) سورت آل عمران آيت 44-42

(٣٨) مورت آل عران آيت 45-50

(٣٩) بائبل لوقابص 51، يومناصفيه 81، طبع لا مور، اعلام قر آن صفي 592

(۳۰) اعلام قرآن صفحه 591

(١٣) قرآن كريم بمورت النماء، آيت 156

(٣٢) اليناً، سورت التحريم آيت 11

(٣٣) سورت مريم آيت 28 بقنص القرآن بجلد 4 بصفحه 15

(۴۴) سورت آل عران آیت 36

(۵۹) مورت المومنون آيت 50

(٣١) مورت مريم آيات 16-34

(۲۷) مورت تريم آعت 12

(٨٨) اعلام قرآن منحه 587 بضم القرآن بعلد 4 منحه 41

(۲۹) مورت فريم آيت 12

(۵۰) مورت الافراف آيت 59-55-58 (۵۰)

(٥١) مورت الثوري آيت 13

(۵۲) مورت آل مراك آيت 82-83

(٥٣) دلاك المدوة للبين من و273 والسيرة الحلبية جلد 1 من 113

(۵۳)اینا

(٥٥) اينا، طبقات، جلد 1، مني 102

(۵۷) طبقات، جلد 1 پسخد 98

(٥٤) طبقات، جلدا م في 98ء الوفايا حوال أمسطفي بجلدا م م في 50

(٥٨) طبقات، جلدا معنى 98ء الروش الانف، جلدا مسخد 105

· (69) طبقات، جلد 1 مسخد 98 ، الروش الانف ، جلد 1 مسخد 105

(٧٠) الوفايا حوال المصطفى ، جلد 1 مسخد 50

(١١) الوقايا حوال المصطفى، جلد 1 بسخد 50

(٦٢) الوقايا حوال المصطفى ببيلدا مسخد 50

( ١٣٣) الوقايا حوال المصطفى مطد1 معقد 46-67

(۱۳) خيقات، جلدا بمني 113

(٦٥) فيتات، جلد 1 مغير 113 ، السيرة أكلية ، جلد 1 منحر 223

(۲۲)ایشاً

(۲۷) نوري مني 38

(۲۸) مورت البقره آء ت 129

(٦٩) الوقايا حوال المصطفى بجلد 1 يسخد 36

(24) بائتل مني 20 طبع لا مور 2002 و

(ا2)اليناً بمنحد201

(۷۲) سورت القف آيت 6

(٤٣) الوفايا حوال المصطفى بجلد 1 معقد 36-52

(۷۳)الينا

. (44) با تكل لمن الاور 2002 و

طمارت وشرافت كاستكم: بنوز بره اور بنوباشم كاملاب

(۱) ديوان ائن الروي مؤر 273

(۲) بمبرة انساب العرب مخد14-15 بمثل الهدى بجلدا يسخد315 المن معد ببلدا مخد75 ا المغرى ببلدا يسخد502 والروش الانف بجلدا منخد77 بسعة المسنوة ببيلدا منخد48

- (۳)اليزا
- (۳)اليناً
- (۵)اليناً
- (٢) جميرة انساب العرب منحد 14-15 بمل الهدى، جلد 1 بصفح 315 ، ابن سعد، جلد 1 صفح 75 ، المن جميرة انساب العرب منحد 504 بمل الدنس المانسة ، جلد 1 منحد 77 ، صفة الصفوة ، جلد 1 منحد 46 ، الروش الانف، جلد 1 منحد 77 ، صفة الصفوة ، جلد 1 منحد 502 ، المروا بساب جلد 1 منحد 116 145
  - (۷)ایناً
  - (۸)الينياً
  - (٩)ايناً
  - (١٠)اليتاً
- (۱۱) جميرة انساب العرب منحد 14-15 بمثل الهدى ، جلد 1 بمنحد 315 ، ابن سعد ، جلد 1 منحد 75 ، الانساب العرب منحد 50 بمثل الانف ، جلد 1 صنحد 77 ، صند المصنوة ، جلد 1 صنحد 46 ، المدر ك ، جلد 1 منحد 46 ، مند 46 منحد 45 ، حلد 1 منحد 46 ، حلد 1 منحد 45 ، حلد 1 منحد 46 ، حلد 1 منحد 1 منحد
- (۱۲) جميرة انساب النرب منحد 14-15 بمل الهدى ، جلد 1 بسنحد 315 ، ابن سعد ، جلد 1 منحد 75 ، ابن سعد ، جلد 1 منحد 46 ، 46 ، منطقة المعنوة ، جلد 1 منحد 46 ، المعنوة ، جلد 1 منحد 135 ، منطقة بجلد 1 منحد 135 ، منطقة 144 ، منطقة 135 ، منطقة 144 ، منطقة 135 ، منطقة 155 ، منطقة 135 ، منطقة
  - (۱۳)ايناً
- (۱۳) سيل البدى، جلد1 ،صنح 267-286-1 بن سعد، جلد1 ،منى 55-92 ، السيرة أنجلية ، جلد1 ،منى 46-45 ، المواجب، جلد1 ،منى 135-144 ، الطبرى، جلد1 ،منى 501 ، جمد 1 انساب العرب منى 14-16-148 -168 ، الوقاء ، جلد1 ،منى 44
  - (١٥)اينا
  - (١٦) اليناء تاج العردى (زير)
    - (بال(لا)

(١٨)الضاً

(19)الفِيناً

### اطيب الآباء سيدنا عبدالله رضى الله عنه

- (۱) جمهرة انساب العرب بصفحه 14-15 ،الطمرى،ب جلد 1 بصفحه 501-519 الكامل ،جلد 2 ، صفحه 273 ،السيرة الحكيمية ،جلد 1 بصنحه 6
- (۲) جمرة انساب العرب صفحه 14-15 مالطمرى، ب جلد 1 بصفحه 501-519 الكائل، جلد 2 م صفحه 273 مالسيرة المحلبية ، جلد 1 بصفحه 6 ، وسيرة ابن بشام ، جلد 1 صفحه 112-113
- (۳) جم دانساب العرب صفحه 14-15 الطبرى، ب جلد 1 بصفحه 501-519 الكامل بجلد 2 م صفحه 273 السيرة المحلبية ، جلد 1 بصفحه 6 ، وسيرة ابن بشام ، جلد 1 صفحه 112-113 ، و سبل الهدى ، جلد 1 صفحه 288
  - (٣) الروش الانف، جلد 1 صفحه 103
- (۵) الطمري، جلد1، صفحه 501، الكال، جلد2، صفحه 273، ابن خلدون، جلد1، صفحه 507، البداية ، جلد1 صفحه 313
  - (٢)السيرة الحلبية ، جلد 1 مغيه 6
  - (4) الوفاء جلد 1 منحد 41 ، السيرة الحلبية ، جلد 1 منحد 52 ، سل الهدى ، جلد 2 منحد 287
    - (۸)الينياً
    - (٩)اليناً
    - (١٠)ايخاً
    - (۱۱)ایناً
    - (۱۲)الينا
    - (۱۳)ايناً
    - (۱۳)ایشاً
    - (۱۵) ثم ۱۱ آزاب الرب منی 14-15

(١٦) سيل الهدى، جلد 2، منحه 287

(14) المطمري، جلد 1 منتي 501 ، البداية ، جلد 1 صفي 313

(١٨) السيرة الحلبية ، جلد 1 مفحر 6-47

(١٩)السير ةالحلبية ،جلد1 م فحه 6-47 ، ابن سعد ، جلد1 م فحه 86

(۲۰)الف

(۲۱) بوستان منحه 153

(۲۲) ابن سعد، جلد 1 صفحه 86

(٢٣) حمرة انساب العرب ص128

(۲۴) سیل الهدی مجلد 1 صفحه 315

انسانی تاریخ کی خوش نصیب ترین ماں

(١) اذا أراد الله شيئا هيأله الأسباب[

(٢) سورت الانعام آيت 59

(٣) كليات اقبال ارودس

(٤٠) الروش الأنف جلد 1 من و 78 مبل لهدى، جلد 3 صنى 237 مجم البلدان زير ماده "ابوا"

(۵)ازالة الخفاء منحه 543

(١) هم الانبياء ، جلد 3 ، مني 275

دريتيم كى والده ما جده بيمثال ممتا

(۱) سورت الافراف آيت 157

(۲) كليات اتبال فارى 473

(٣)الينا

(۱۹) ابن سعد جلد 1 ، منحد 107 ، المسيرة أنحلية ، جلد 1 ،86 ، الموابب جلد 1 ، منحد 216 ، سبل البدى ، جلد 2 ، منحد 409

(۵)اینا

(٢)الفِمَا

(2)اليناً

(۸) ابن سعد جلد 1، منخه 107، السيرة المحلمية ، جلد 1،86، المواہب جلد 1،منخه 216، سبل الهدى، جلد 2 منخه 409

(٩)الينياً

(١٠)الضاً

(11)اليتناً

(۱۲)اليشاً

(۱۳)الينياً

(۱۱۳)اينهاً

(۱۵) این سعد جلد 1 ، منحد 107 ، السیر ة الحلبیة ، جلد 1 ،86 ، الموایب جلد 1 ،منحد 216 ، مبل البدی ، جلد 2 ،منخد 409

(١٦)اليناً

(١٤)اليناً

(١٨)اليناً

(19)الينياً

(۲۰) ابن سعد جلد 1 ، صنحه 107 ، السيرة الحلبية ، جلد 1 ،86 ، المواہب جلد 1 ،منحه 216 ، سلل البدي ،جلد 2 ،منحه 409 ،سيده آمنه منحه 107-101

(۱۱) ائن سعد جلد 1 ، صنحة 107 ، المسيرة التحليمة ، جلد 1 ،86 ، المواجب جلد 1 ،صنحة 216 ، سمل الهدى ، جلد 2 ،منحة 409 ،سيده آمنه صنحة 107 -107

سيده آ مندمومندسلام اللهعليها

(۱) سرت نبوی کا ایک اہم گوشہ: وار ارقم تاریخ کے آکینے بیل "انعام یافتہ کاب ہے جو 1996 ویں " جی بلی کیشنزلا ہور" نے شاکع کی در کھے مقدمہ (٢) اين معر، جلد 1 بمني 37 والمواهب، جلد 1 بمني 82-116

(٣) موروم عم آعت 43 الانعام آعت 74

(٣)الوقاء جلد1 بمنحد45

(٥) الموايب، جلد 1 منح 86 بهل الهدى ، جلد 1 منح 288 ، السيرة الحلبية جلد 1 منح 87

(٢)الوقاجلد1متخد48

(٤) موروقوباً عند113

(٨) الينا آعت84

(٩)اين سعوجلد 1 يمنحد45

(١٠)سيره آمندسلام اللهطيمام في 133

(١١) المسيرة جلد10 بمني 255

(١٢) أسبل الجلية منحد12

(١٣) البقرة آية 286

(١١٧) مالروش الانف ، جلد 1 بمنحه 99

## امبات رسول الله ملك الله

(۱) سبل الهدى جلدا، منى 462-457، ابن بشام منى 78، الروش المانف، جلدا، منى 178، الروش المانف، جلدا، منى 78-284، السيرة الحلبية، جلدا منى 78-284، السيرة الحلبية، جلدا منى 78-284، السيرة الحلبية، جلدا منى 59-103،

(۲)ایناً

(۳)این

(۳)الينا

(۵) سبل الهدى جلدا، مؤر457-462، ابن برام مؤر78، الروش الانف، جلدا، مؤر78، الروش الانف، جلدا، مؤر78-284، السيرة أنحلبية ، جلدا، مؤر78-284، السيرة أنحلبية ، جلدا، مؤر78-284، السيرة أنحلبية ، جلدا، مؤر78-103، السيرة أنحلبية ، جلدا، مؤر78-103، السيرة أنحلبية ، 103-103،

- (٢)الضاً
- (۷)اليناً
- (۸)ایشاً
- (٩)الضاً
- (١٠) سبل الهدى جلد1، صفح 457-462، ابن بشام صفح 78، الروش الانف، جلد1، صفح 78، الروش الانف، جلد1، صفح 78-284، السيرة المحلبية، جلد1 صفح 78-284، السيرة المحلبية، جلد1 صفح 138-131، ابن سعد، جلد1 صفح 59-103، الشفاء، جلد1، صفح 75
  - (۱۱) سورهٔ والحی آیت 11
- (۱۲) سیل الہدی، ب جلد 1 صغر 457-462، این سعد، جلد 1 صغر 59-103، السیر ۃ الحلبیہ ، جلد 1 ہمنی 138-171۔
- (۱۳) ميل الهدى،ب جلد1 صغه 457-462، ابن سعد، جلد1 صغه 59-103، السيرة الحلبيد، جلد1 بصغه 138-171 رالسورة الانعام آيت 124 ،الزفرف آيت 31-32 (۱۳) الينداً

#### شعراء كانذرانه عقيدت ،سيده آمنه كےحضور ميں

- (۱) سوره بن اسرائل :23-24
  - 32-31: (r)
    - (٣) سورة بقره:215
    - (١٧) سورة عكبوت:8
    - (٥) سورة نقمان:14
    - (۲) سوره احقاف: 14
- (4) البخاري (09v1-59v2)
  - (۸)ايينا .
- (٩) علية الاولياء وجلد 2 من 9 والاصابة وجلد 1 من 115 117 والطرى وجلد 3 من 247

(١٠)الفِياً

(۱۱)البخاري (۳)

#### سيده آمنداورممتا كامقام بلند

(۱) ابن سعد، جلد 1، من 116-117، صفة الصفوة، جلد 1 ضفي 64، ابن بشام جلد 1 صفي 113، الروض الانف ، جلد 1، صفي 113، سبل الهدى والرشاد، جلد 2، من 113، سبل الهدى والرشاد، جلد 1، من منح 113-113، سبل الهدى منح 113-115، من منح 113-115، ابن كثير، جلد 1، منح 236، ولائل النوة لا بي نعيم منح 113-115، المواجب جلد 1 منح 367-368، الزرقاني، جلد 1، منح 307-168

(٢) ابن سعر، جلد 1، صفحه 116-117

(۳)زرقانی،جلد1 بمنی 370-307

(٣)الينا

(۵)اليناً

(۲)الينياً

(2) سورة الطّور:48

(٨) مجم البلدان للياتوت الحوى مجلد 1 صغه 179

(٩) بعجم البلدان لليا توت الحموى، جلد 1 من 179 ، الكامل لابن الاثير، جلد 2 من 127

(١٠) شرح الموابب، جلد 1 صفحه 370-307

(١١) ابن سعد، جلد 1 معنى: 101-117

(۱۲)سيده آمنه فخد 125-145

(١١١) الوابب بطاء 1 مني 370-307

(۱۱)ایناً (۱۲)

(۱۳)اينها

(١٤) سيدا بروني 125.125

(١٨) الروش الانف مجلد 1 مني 113

(١٦)ايناً

# حضرت علامه جلال الدین سیوطی رحمة الله علیه کی شهرهٔ آفاق تغییر کا جدید سلیس، دککش، دلآ ویزاردوتر جمه

اداره ضياء المصنفين

بھیرہ شریف کی زیرنگرانی مرکزی دارالعلوم محمد بیغو شیہ بھیرہ شریف کے علماء کی ایک نئ کاوش

تفسير ورمنتور 6 جلد

ز بوطع سے آراستہ ہوکرمنظرعام پر آ چکی ہے

ضياء القرآن پبلی کیشنز، لاهور

معنوف الانتريث والمنظمة المراث الانترى كي ما وكارتصانيون يا د كارتصانيون

رَجِية جَالُ مِنْ رَانَ القُرْآنَ بِي كَاإِنْهَا فَيْ وَمِنْ وَتَيْ جِرْجِي كَعْرَبُر وَآنِ بِي كَاإِنْهَا فَيْ وَمِنْ وَتَيْ جِرْجِي كَعْرَبُر معنوس اعجازِ مشرران كاخن مُواراً ہے

ورد وسوزاور تعیق و آنهی

مره و فا آنت ولا الخراش محموعه طالفت ولا الخراث مناخ بيد يا دين تينيا مياد ، ديرساس مناخ بيد يا دراد و د فا آمت كالجموس من ملات اورا و را د و د فا آمت كالجموس

قصيرة اطبيب النعم غرب ورت نعتية تعيده ك يُرسوز أور والآويز مشرع

151

7221953-7220470 RECEDED O

7225085-7247350 m 1 4/2/2019 1

West die